ترجمه مجمه حسن جعفری تالیف موسیٰ خسر وی

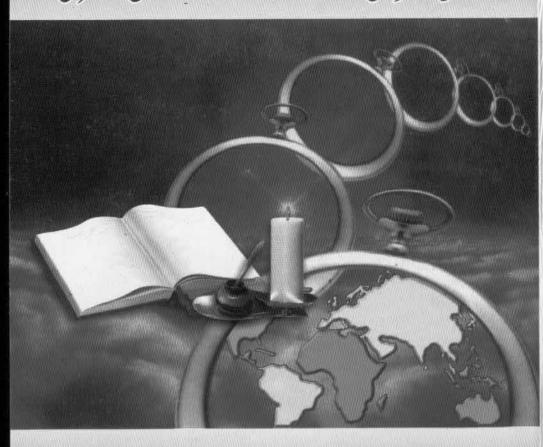

حَسِنَ عَلِيْ بِكُ كُونِ عَلِي القابل بِالله عِلادر كرافي فن ٥٥٠٠ ٢٣٣٠



**4** 917110 ياصاحب الزمال ادركني"



SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com

ندرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو) DVD اسلامی گتب (اردو) و یجیشل اسلامی لائبر بری

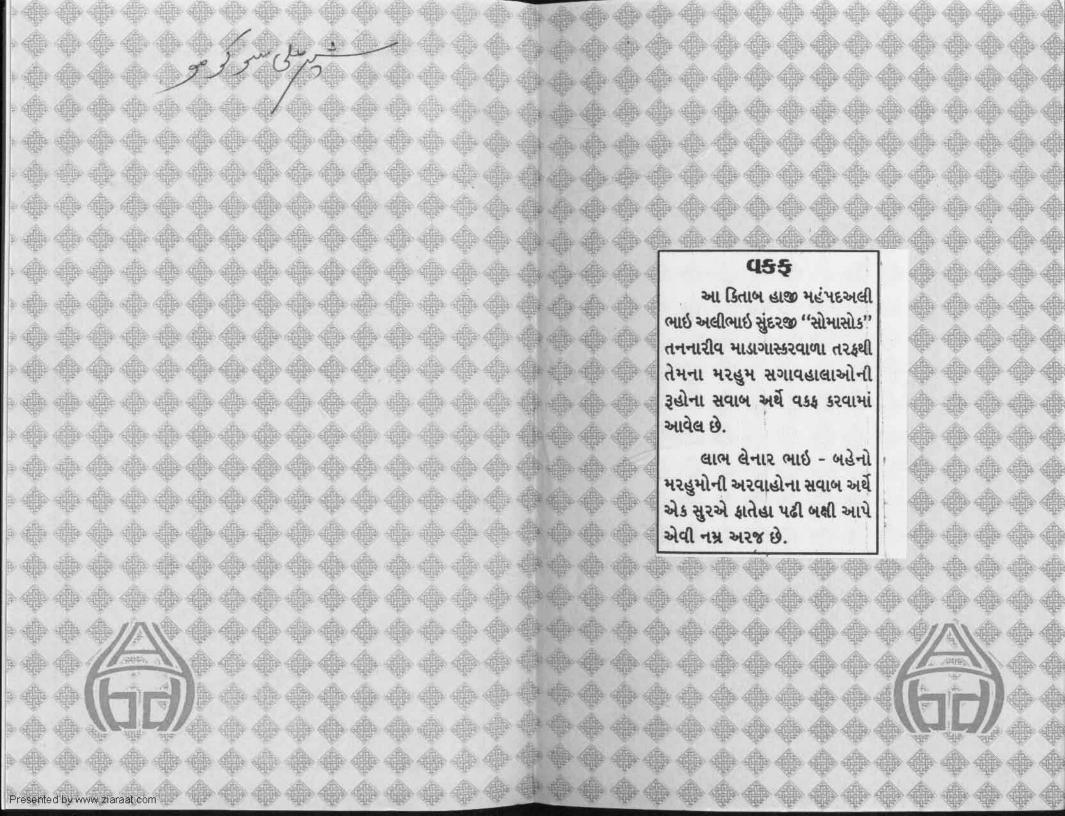



اخلاقی • تاریخی • اجتماعی

تالیف: موسلی خسروی تدجمه: محمد حسن جعفری

حسن على بك را و بالقابل برا امام باره كهارا در كرابي - ... به



### بيش گفتار

### باب اول \_ خدا پرستی اور ایمان

| 11_         | امام صادق اور ابن ابی العوجاء کی گفتگو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11-         | انسانی اضطرار بھی دلیل خدا ہے                                               |
| Ir_         | ايوالحن على بن ميثم اور ماده پرست كى گفتگو                                  |
| 10-         | خدا شاس چه                                                                  |
| 10_         | خدا شناس وزیر                                                               |
| 14 _        | خدا شناس يو هيا                                                             |
| 14_         | ہر موجود کی زندگی وجود خدا کی دلیل ہے                                       |
| 14 _        |                                                                             |
| 19          | ایک راہب کی رہنمائی                                                         |
| r+_         | بملول اور ابو حنیفهر                                                        |
| rr_         | امام صادق وجود خداکی کیا دلیل بیان کرتے ہیں ؟                               |
| rr_         |                                                                             |
| rr_         | قابل توجہ موضوع                                                             |
| ra _        | حفرت عبدالعظیم حنی اپنا عقیدہ ساتے ہیں<br>اس استدلال پر توجہ فرمائمں        |
|             | اس استدلال پر توجه فرمائيل                                                  |
| r           | چند روایات                                                                  |
|             | باب دوم _ ریا کفر و شرک کی مخفی طورت                                        |
| r1_         | ایک نادان کا دعویٰ                                                          |
| rr_         | مت پرست کافر کا انجام                                                       |
| ۳۵ <u> </u> |                                                                             |
|             | 7 7                                                                         |

### جمله حقوق طبع محق ناشر محفوظ ہیں

کتاب پید تاریخ جلد اول تالیف موسی خسروی تالیف موسی خسروی ترجمه محمد حسن جعفری کمپوزنگ میرونگ میرونگ سید حیدر نقوی تسید حیدر نقوی

|     | باب چهارم _ اطاعت والدين                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| ۷۵  | والدين كاخدمت گزار جم نشين انبياء                 |
|     | فضل بر کل کی پیماری اور والد کی نارا تسکی         |
|     | والدین کی نارا ضکی موت کو د شوار منادیتی ہے       |
| ۸٠  |                                                   |
| Δ1  | كافر والدين كااحرّام                              |
| ۸۳' | جهاد يا والدين كي خدمت                            |
| ۸۳  | اطاعت دالدين اور وسعت رزق                         |
| ۸۲  | امام کس سے محبت کر تاہے؟                          |
| ۸۷  | امام صاحب الزمان كى والدك لئے سفارش               |
| ۸۸  | اولین قرنی اور والده کی اطاعت                     |
| Λ9  | باپ کی ہدوعا کا اثر                               |
| 97  | ال کا کتا حق ہے؟                                  |
| 91" | روحانی باپ کا بھی حق ادا کریں                     |
| 97  | چنار روایات                                       |
|     | باب پنجم - صله رحمی                               |
| 99  |                                                   |
| 1+1 | 2 /7                                              |
| 1+0 |                                                   |
|     | رشته داروں سے مت جھڑو                             |
|     | قطع رحمی سے عمر کم ہوجاتی ہے                      |
|     | قاطع رقم كودوت نديات                              |
|     | صلہ رحمی کا زندگی ہے براہ راست واسطہ              |
|     | رشتہ داروں کو ملئے سے جذبات محبت کو تح یک ملتی ہے |
| 110 | تاطع رم کوب سزا بھی مل غتی ہے                     |
| 114 |                                                   |
|     |                                                   |

| r1                                         | شد او اور اس کی جنه                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | ریا کار اور قیامت۔                                  |
| مثال مثال                                  | ریا سے بچنے کی ایک                                  |
| ۳۱                                         | ریا کتنا مخفی ہو تا ہے                              |
| pr_                                        | ریا کار عابد<br>بهت ہی عمکین ہوا                    |
|                                            |                                                     |
|                                            | ریا کار رسوا ہو تا ہے                               |
| ۳۵                                         | چند روایات                                          |
| ب سوم _ اطاعت انبیاء کا نتیجه              |                                                     |
| r9                                         | عظمت مومن                                           |
| ۵۱                                         | بينا اور نابينا ــــــــــــ                        |
| کے گھر کا حدود اربعہ ۵۱                    |                                                     |
|                                            | سِيدُ رضى اور واقعتيار                              |
| عت کرتے تو در ندے ان کے مطبع ہوتے ۔۔۔۔۔ ۵۳ |                                                     |
| مُعْقَت                                    |                                                     |
|                                            | الل بيت برابطي                                      |
| ۵۸                                         | پیروان ایمکه کی موت<br>ایر ظام                      |
| طبيب ما                                    | امام مونی کاظم اور ا                                |
|                                            | ائمہ کے ویروکار غر                                  |
|                                            | ساه امام <u> </u>                                   |
|                                            | رشید ہجری کی طاقت<br>قدرت امام کی ہلکی <sub>ک</sub> |
|                                            | کدرت امام ی به می د<br>کیت اور اس کا عقید           |
|                                            | میت اور ال کا تقدیر<br>جب شیر جھیرہ ول کار          |
|                                            | جب میر جیزوں اور<br>سلمان کو پہچانیں _              |
| 41                                         | میش و چو یل _<br>میشم تنبار کی عظمت_                |
| ۷۳                                         | ماری مت<br>چند روایات                               |
|                                            | 1,774                                               |

| 100   | *                               |
|-------|---------------------------------|
| 14r — | فائدانی روایت کا احیاء          |
| 140   | اسوه رسول                       |
| 142   | جناب زہرا سے سخاوت کا درس لیں   |
| 179   | سدہ کے گلوبد کی برکت            |
| 141   | چند روایات                      |
|       | باب مشتم _ حقوق العباد          |
| 144   | امام زین العابد بنا کا طرز عمل  |
| 144   |                                 |
| 144   |                                 |
| 17+   |                                 |
| 141   | پیلول کی جرأت و بے ہاکی         |
| 145   | خلفه كا كعانا                   |
| IAT   | حقوق العاد كا أبك نمونه         |
| 141   |                                 |
| IAT   | عقیل کی درخواست                 |
| 100   |                                 |
| 100   | 1,0,0,0,                        |
|       | کا کی کا صفیب دور دو وال کے حول |
| 11/4  |                                 |
| 100   | 6                               |
|       | ريب و به وا                     |
| 100   | انگشتری کے حیاب سے ڈرنے والا    |
| 191   | حاب قیالت کی ایک مثال           |
| 197   | ر مول کریم کا کروار             |
| 194   | محیان علق کو پیچانیں            |
| 199   | چند روایات                      |

|        | باب ششم _ احترام سادات                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 119 _  | ایک تاج اور حباب سادات                                               |
|        | نقر انی اور اعانت                                                    |
| 111-   | جبُ ایک سیدہ سے سادت کی گواہی طلب کی گئی                             |
|        | ایک سیده اور عبدالله بن مبارک                                        |
| IFA -  | متوکل عبای کی مال کا سادات سے سلوک                                   |
|        | ساوات کے ساتھ کھلائی                                                 |
| 1rr_   | نصر الله بن عنین اور سادات بینبی داؤد                                |
| 100_   | سادات سے کیا سلوک کرنا چاہیج                                         |
| 124_   | ساوات بزرگول کے لئے باعث نگ ند منی                                   |
| 11-9-  | سادات پر جبارت کا نتیجہ                                              |
| 114-   | الم باقراے سیں                                                       |
| 10-    | چند روایات                                                           |
|        | باب مفتم _ كمزورول اور تيبمول پر شفقت                                |
| 1rr_   | ائتہ ای طرح سے مدو کرتے تھے                                          |
| 100_   | سيد جواد عاملي اور غريب جمساميه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 184_   | اسلام غریب کویزی اہمیت دیتا ہے                                       |
|        |                                                                      |
| 16.V = | مقدس ار د بیکی اور سال قحط                                           |
| 169_   | علامه مجلسی کا مقبول عمل                                             |
| 100-   | ضرورت مند کی مدد در خواست سے پہلے کرنی جائے                          |
| 100_   |                                                                      |
| 104_   | علیٰ ہے سبق حاصل کریں                                                |
| 109_   | یتم پردری کا ثر                                                      |
| 17     | امام خيين اوريتمان مسلم                                              |
| 141-   | اے بھی پڑھیں ۔                                                       |
|        |                                                                      |

### پیش گفتار کی ا

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين و الصلوة والسلام على سيّد الانبياء و خاتم النبيّن ابى القاسم محمد واهل بيته الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

تاریخ بدنی نوع انسان کے لئے قیمتی سرمایہ ہے۔ تاریخ و قائع روزگار کا سچا آئینہ ہے۔ اس آئینہ میں ہمیں لوگوں کے چرے صحیح صورت میں نظر آتے ہیں۔
انسان کو ہمیشہ آئیڈیل کی ضرورت رہی ہے۔ تاکہ وہ اسے سامنے رکھ کر اپنے عادات و اطوار کو ای طرح سے ڈھال سکے۔ اور آئیڈیل کی تلاش کے لئے انسان کو تاریک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

انبان عبرت کا طلب گار ہے اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو کہ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرے اور خود نشانہ مشق نہ ہے۔ تاریخ کے بغیر ہم عبرت حاصل نہیں کر کتے۔ کیوٹلہ پچھلے لوگوں کی داستانوں میں ہمارے لئے عبرت موجود حاصل نہیں کر کتے۔ کیوٹلہ پچھلے لوگوں کی داستانوں میں ہمارے لئے عبرت موجود ہے۔ ای لئے حکیم مطلق نے قرآن مجید میں امم سابقہ کے حالات بیان فرمائے تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنے افکار کردار کو درست کریں۔ کروگ کردار سازی کے لئے اردو زبان میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس میں

|                                           | باب تہم ۔ امانت کی حفاظت                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| r+r                                       | شیخ ابنی عثان کی امانت واری                                       |
| Y+1"                                      | ابراتیم اُد ہم کی باغباتی                                         |
| r+Y                                       | خائن عطار                                                         |
| r. A                                      |                                                                   |
| r+9                                       | J **1 /                                                           |
|                                           |                                                                   |
| YII                                       | ضروری وضاحت<br>جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے              |
|                                           | اسرار حق کے لئے قوت پر داشت                                       |
|                                           | کی کی امانت میں خیانت نہ کریں                                     |
|                                           | امام صادق کی نصیحت                                                |
|                                           |                                                                   |
| ***                                       | خیانت کی سزا<br>ہم کس طرح سے تبلیغ کریں                           |
| PF1                                       | 77 3                                                              |
| 5/1/                                      |                                                                   |
|                                           | باب دہم۔ جھوٹ کے نقصانات                                          |
| rrr                                       | جھوٹی فتم کھانے کا انجام                                          |
| YYY                                       | منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا                                 |
| #                                         |                                                                   |
| 114                                       | ز کریا رازی کی دورغ نولی                                          |
|                                           |                                                                   |
|                                           | جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے<br>"سلونی" کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی |
| rr9                                       | جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے<br>"سلونی" کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی |
| rra                                       | جھوٹ تمام گناہوں کی جڑہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| rrq<br>rr•<br>rrr                         | جھوٹ تمام گناہوں کی جڑہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| rra<br>rr<br>rra                          | جھوٹ تمام گناہوں کی جڑہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| rrq —<br>rr. —<br>rrr —<br>rra —<br>rr2 — | جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| rra —<br>rrr —<br>rra —<br>rr2 —<br>rr4 — | جھوٹ تمام گناہول کی جڑ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| rra<br>rrr<br>rra<br>rr2<br>rr4<br>rrq    | جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |

#### باب اوّل

### بعم الله الرحسُ الرحيم

### خدا پرستی اور ایمان

# كلي الم صادق اور ابن الى العوجاء كى گفتگو

حار الانوار میں علامہ مجلسی رقم طراز بیں کہ بشام بن الحکم کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کچھ دیر بعد مشہور دھر سے ابن آئی العوجاء امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا۔

اس نے مراکل توحیر کے متعلق آپ سے حث کی۔ آپ نے اس سے فرمایا۔ أمصنوع انت ام غیر مصنوع قال ابن ابی العوجالست بمصنوع فقال الصادق فلوکنت مصنوعاً کیف کنت فلم یجد ابن ابی العوجاء جواباً قام و خرج

کیا تیر اکوئی بنانے والا بھی ہے اور کیا تو کسی صافع کی صفت ہے یا تو غیر مصنوع ہے لیعنی کیا کسی نے مختبے بنا کر اس جمان میں بھیجا۔ یا کسی کے بنائے بغیر تو خود خود بی پیدا ہوگیا ؟

ان افی العوجاء نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں منایا۔ مید سن کر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تنہیں کسی نے منایا ہو تا تو پھر تمہاری تاریخی واقعات بخرت موجود ہوں۔ اور اخلاقیات کے مسائل کو تاریخی واقعات کے ذریعے سے میان کیا جائے ، تاکہ قاری کے ذہن پر بوجھ محسوس نہ ہو۔

اس سلسلہ میں ججۃ الاسلام والمسلمین علامہ موسیٰ خروی کی کتاب "فرید تاریخ" اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کتاب پانچ جلدول پر مشمل ہے اور ہر جلد میں دس باب بیں اور ہر باب میں ضرورت کے تحت اجھے خاصے واقعات ہیں اور باب کا خاتمہ متعلقہ موضوع کی احادیث سے کیا گیا۔ یقینا ایس کتاب کے لئے عظیم مصنف لائق مبارک ہیں اور اللہ تعالی نے بھی ان کی خدمت کو قبولیت عامہ کا شرف دیا۔ اور اس کتاب نے بر اور ملک ایران میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے۔ اور چند سالوں میں ہی چودہ ایڈیشن شائع ہوئے۔ اور جر ایڈیشن پانچ برارسے کم نہیں تھا۔

اردو خوان طبقہ کی لئے میں نے اس کتاب کو اردو زبان میں منتقل کیا ہے۔ اور میں اپنی بے بھتا عتی ہے بھی خولی واقف ہول ، کیونکہ میں لیھٹو یا دہلی کی پیداوار نہیں ہول اور نہ ہی اردو میری مادری زبان ہے ۔ بھر حال مقصد نیک ہے آپ کتاب کو حصول مقصد کے لئے پڑھیں اولی کتاب سمجھ کرنہ پڑھیں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس کتاب کے اردو تراجم کو اخلاق عالیہ کی نشر و اشاعت کا ذریعہ منائے۔ اور کردار ماذی کے لئے اس کتاب کو ممرومعاون قرار دے اور اس کتاب کے مصنف ، متر جم اور ان کے والدین اور اسانڈہ کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں سے آگاہ اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔

ربّنا تقبّل منّا انّك انت السّبيع العليم وتب علينا انّك انت التّواب الرحيم والسّلام عليكم و رحمة الله

آپ کی دعاؤل کا طالب محمد حسن جعفری عفاللله عنه و عن والدیه پرست صدر مجلس میں ایک بلند و بالا کری پر بیٹھا ہوا تھا اور باقی تمام لوگ اس سے
پست تر مقام پر بیٹھ تھے اور وہ شخص اللہ کے وجود کا تھلم کھلا انکار کر رہا تھا۔ اور
حاضرین بری توجہ سے اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر علی بن میٹم کو
بہت افسوس ہوا اور اس دہریہ شخص کی قطع کلای کرتے ہوئے انہوں نے وزیر کو
مخاطب کر کے کما۔ کہ محترم وزیر آج آپ کے گھر کے باہر میں نے ایک عجیب منظر

وزیرنے تعجب سے پوچھاکہ آپ نے کیادیکھا؟

علی بن میم نے کما کہ میں نے ایک مشتی کو دیکھا۔ جس میں کوئی ملاح نہیں تھا۔
گر وہ مشتی کسی ملاح کی مدد کے بغیر خود خود گھاٹ پر آکر گئی۔ اور وہاں سے سوار یوں کو
اپنے اندر سوار کیا، پھر چل پڑی اور لوگوں کو آپ کے گھر کے قریب اتارا اور پھر
یمال سے اس نے سواریاں بھائیں اور منزل مقصود کی جانب چل پڑی، اور اس نے
وہاں تمام مسافروں کو اتارا۔

وزیر کے جواب دیے سے پہلے وہ مادہ پرست شخص بول اٹھا، اور کہا محترم وزیرا اس شخص کی عقل میں فتور پیدا ہو گیا ہے یہ شخص دیوانوں کی سی باتیں کر رہا ہے اور یہ شخص محال اور ممتنع امر کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ناخدا کے بغیر کشتی دریا کا سفر کیسے کر سکتی ہے اور ملاح کے بغیر اپنے منزل مقصود پر کیونکر پہنچ سکتی ہے؟ مادہ پرست شخص کی یہ بات سن کر علی بن مینٹم نے کہا کہ احمق میں نہیں تم ہو۔ جب کوئی کشتی ناخدا کے بغیر ایک دریا کو خود مخود عبور نہیں کر سکتی تو موجودات کا یہ لامتناہی دریا جو شہیں نظر آتا ہے اس میں موجودات کس طرح سے سفر کر سکتی ہیں۔ ناخدا کے بغیر تو کشتی نہیں چل سکتی تو بھلا خدا کے بغیر یہ کا نات کیسے چل سکتی ہیں۔ ناخدا کے بغیر نہیں گرادوں کمکشائیں اور ستارے سیارے اپنے بدار میں بغیر کسی خالق و مدتر سے ہزاروں کمکشائیں اور ستارے سیارے اپنے اپنے مدار میں بغیر کسی خالق و مدتر

شکل و صورت رنگ دُهنگ کیما ہو تا؟ لینی تہماری میہ شکل و صورت میں کیا کچھ تبدیلی ہوتی؟

اس دھریہ سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن سکا اور شر مندہ ہو کر باہر چلا گیا۔

انسانی اضطرار بھی دلیل خدا ہے

علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا! مادہ پرست لوگ مجھ سے وجود خدا کے متعلق بہت جھڑتے ہیں آپ وجود خدا کے مطلق کرسکوں۔

آپ نے فرمایا "تو کیا بھی ایا اتفاق بھی تہیں پیش آیا ہے کہ۔ کشتی ڈوینے کے قریب ہوگئی ہو۔ اور ظاہری طور پر کوئی قوت اسے چانے کی قدرت نہ رکھتی ہو؟"
اس نے کہا "جی ہال یہ اتفاق بھی ہوا ہے"

آپ نے فرمایا "تواس مایوسی کے وقت تمہارے دل سے نجات کی بھی کوئی کرن روشن تھی۔ لیعنی تم اس وقت بھی یہ سیھتے تھے کہ کوئی قوت تہیں اس طوفان بلا سے بھی نکال عتی ہے؟"

اس نے کما "جی ہاں" تو آپ نے فرمایا "وہ اللہ کی ذات تھی"

الوالحن على بن ميثم اور ايك ماده پرست كى گفتگو كا

علی بن میم جو کہ دو واسطوں کی نبیت سے حضرت میم تمار کی اولاد تھے۔ اور اپنی زمانہ کے انتائی دانش مند اور بافضلیت انبان تھے، ایک دن وہ مامون الرشید کے وزیر حسن بن سل کی مجلس میں گئے۔ تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مکر خدا مادہ

اس سے سراب ہو رہا تھا۔

بی بی کو جب بھی موقع میر آتا۔ غار میں آگر اپنے بچے کو دیکھتی تھیں اور اسے دودھ پلاتی تھیں۔ اس طرح سے سات برس کو عرصہ بیت گیا۔ ایراہیم مکمل طور پر فنم و فراست رکھتے تھے۔

ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ماں نے کما کہ نمرود دعویٰ کر تا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ابراہیم نے ماں سے پوچھا تو پھر نمرود سے یہ پوچھنا چاہئے کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے؟

ماں نے جب میٹے کا یہ استدلال سنا تو سمجھ گئیں کہ نمرود کی حکومت کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ (1)



ایک بادشاہ کفر و الحاد کی طرف ماکل ہوگیا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر توحید پرست تھا اور ہیشہ یہ سوچتا تھا کہ بادشاہ کو تھا اور ہیشہ یہ سوچتا تھا کہ بادشاہ کو اس کے کفر و ضلالت سے کس طرح نجات دلائی جائے۔ اور اس مملکت کا یہ دستور تھا کہ ہر سال وزیر اپنے بادشاہ کو ایک مرتبہ کی صحت افزاء مقام پر دعوت دیا کرتا تھا۔ ہیں دعوت کا زمانہ قریب آیا تو وزیر نے بادشاہ سے کما کہ اس سال میں آپ کو فلال بے آب و گیاہ مقام پر دعوت دینا چاہتا ہوں۔

بادشاہ نے کما کہ وہ جگہ تو رہائش کے قابل نہیں ہے۔ وہاں نہ تو کوئی عمارت ہے اور نہ ہی کئی فتم کا سبزہ ہے۔ ایسی بانچھ زمین پر دعوت اچھی نہیں لگتی۔

ا- جوامع الحكايات عوني

كے كيے سفر كردے إلى؟

اب تم خود بتاؤ كه ميں نے امر محال كا دعوى كيا ہے ياتم نے؟

د هربیسے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن آیا اور سخت شر مندہ ہوا اور اسے یقین ہوگیا کہ علی بن میم نے اسے مغلوب اور لاجواب کرنے کی غرض سے کشتی کی داستان تیار کی ہے۔ چنانچہ وہ شر مندہ ہو کر باہر چلا گیا۔ وزیر سمل بن حسن یہ گفتگو سن کر بردا محظوظ ہوا۔ (1)



جب حضرت ابراہیم کی ولادت باسعادت کا زمانہ قریب آیا تو نجومیوں نے نمرود کو اطلاع دی کہ اس سال ایک ایسا چہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ وبرباد کردے گا، اور تجھے رسواکرے گا۔

نمرود نے یہ خبر س کر حکم دیا کہ اس سال ملک میں جو بھی چہ پیدا ہو اے قبل کر دیا جائے۔

حضرت ابراجیم کی ولادت با سعادت ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ نے نمرود کے سپاہیوں کے خوف سے اپنے لخت جگر کو ایک کیڑے میں لیدیا، اور اسے ایک غار میں لے آئیں ۔ بیٹے کو غار میں لٹایا، اور غار کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کردیا اور ایخ گھر واپس آگئیں۔

دوسرے دن انہیں موقع ملا تو غار کے پاس آئیں اور غار کے دروازے کو کھول کر پیٹے کو دیکھا تو انہیں اپنابیٹا صحیح سالم نظر آیا اور پچے نے انگو ٹھے کو اپنے منہ میں ڈالا ہوا تھا اور اسے چوس رہا تھا۔ اور قدرت خداوندی سے آس سے دودھ نکل رہا تھا اور چہ

ار (روضات الجات ص ۲۲۵)

وزیر نے کہا جمال پناہ! آپ کو بیہ سن کر انتائی خوشی ہوگی کہ وہاں بہترین چشمے پھوٹ چکے ہیں، اور بغیر کسی کے سانے کے وہاں عالی شان محلات وجود میں آچکے ہیں۔

یہ سن کربادشاہ مسکرانے لگا اور وزیر سے کہا کہ کیا تم پاگل ہوگئے ہو۔ یہ بات کسی طرح سے بھی قرین عقل نہیں ہے کہ معمار کے بغیر عمارت تغییر ہوجائے اور کاشت کار کے بغیر کوئی تھیتی ازخود وجود میں آجائے اور باغبان کے بغیر باغ ازخود من جائے۔ وزیر نے اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت! جب معمار کے

وزیر نے اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت! جب معماد کے بغیر ایک چھوٹی می عمارت ازخود نہیں بن سکتی اور باغبان کے بغیر باغ وجود میں نہیں آسکتا۔ تو یہ ہزاروں عالم یہ کمکٹا کیں یہ چاند و سورج استے بردی اجرام ارضی و ساوی بغیر منانے والی کے ازخود کیسے بن سکتے ہیں؟

بادشاہ نے جب سے گفتگو سی تو اے اپنی فکر غلط نظر آئی اور خدا کے وجود کا اعتراف کرلیا۔

### المناس بوهيا

ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے پیروکاروں کی ایک جماعت کے ساتھ کمیں جارہ متحے۔ رائے میں انہیں ایک بردھیا نظر آئی جو چر بحد پر سوت کات رہی تھی۔

امير المومنين عليه السلام نے اس بوھيا ے يو چھا-لماذ اعرفت ربك؟ (تو نے ايخ رب كو كيے پچانا؟)

یہ من کر بوھیانے چرفد سے ہاتھ اٹھا لیا۔ چند ہی ٹانیوں میں چرفد رک گیا۔ بوھیانے کہا کہ میں نے اپنے رب کو اس چرفد کی وجہ سے پہچانا ، یہ چھوٹا سا چرفد

اپنی حرکت کے لئے میرا محتاج ہے۔ اگر میں ہاتھ اٹھالوں تو یہ چرفد رک جاتا ہے تو جب ایک چرفد کسی محرک کے بغیر حرکت شیں کر سکتا تو یہ عظیم اجرام فلکی کسی پیدا کرنے والے محرک کے بغیر کیسے حرکت کر سکتے ہیں ؟

ان اجرام کی حرکت میشد ایک ہی اندازے کی تحت ہوتی ہے۔ سورج اور چاند میشد اپنے اپنے وقت پر ہی طلوع و غروب کرتے ہیں۔ اس سے میں نے سمجھا کہ اس کا نات کا ایک رب ہے جو کہ براہی صاحب حکمت ہے۔

حضرت علی نے اپنے پیروکاروں کی طرف رخ کیا اور فرمایا - علیکم بدین العجائز (جہیں ان بوڑھی عور تول کی طرح خداکو پچانا چاہئے)

### کی موجود کا زندگی وجود ضداک دلیل ہے کی ا

ایک سیاح کمی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے ویکھا کہ درخت پر کمی چڑیا کا گھونسلا ہے اور وہ چڑیا بری مضطرب ہے۔ اور اضطراب میں چوں چوں کر رہی ہے۔ اسکی آواز سن کر سیاح کو یقین ہوگیا کہ اس وقت اس چڑیا کو کوئی خطرہ در پیش ہے۔ جبکی وجہ سے یہ وحشت زدہ ہو چکی ہے۔ چنانچہ سیاح نے درخت کو خور سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ ایک سیاہ سانپ درخت پر چڑھ رہا ہے اب اسے مجھ آئی کہ چڑیا ہے چاری اس لئے واویلا کر رہی ہے کہ یہ سانپ گھونسلے سے اسکے چوں کو کھا جائے گا۔

ای اثناء میں سیاح نے دیکھا کہ چڑیا تیزی سے ایک اور ورخت کی طرف گئی وہاں سے اس نے پنے کائے اور اپنے گھونسلے کے گرد اگر دالن کو رکھ دیا بعد ازال ایک اور شاخ پر بیٹھ گئی۔

سیّاح اس منظر کو ہوئی و کچین ہے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سیاہ سانپ در خت پر چڑھا اس گھونسلے کی طرف لپکالیکن جب اس نے وہ پتے دیکھیے تو گھونسلے سے دور ہو گیا

اور واليس چلا گيا۔

سیاح کو یقین ہوگیا کہ چڑیا نے جو ہے اپنے گھونسلے کے اردگرد کھیلائے تھے وہ سانپ کے لئے دارگرد کھیلائے تھے وہ سانپ کے لئے زہر قاتل تھے۔ ای لئے سانپ نے اپنی عافیت ای میں جانی کہ وہ گھونسلے سے دور ہوجائے۔

تو ان چھوٹے جانوروں کو جڑی ہوٹیوں کے پتوں کی تا ثیر کا علم کس نے المام کیا ان چیزوں کو دکھے کر صاحب عقل میں فیصلہ کریگا کہ کا نتات کے ہر موجد کی زندگی وجود خداکی دلیل ہے۔ (۱)

### ايمان بميشه خالص مونا چاسئے

حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقام سے گزر رہے تھے۔ کہ انہوں نے ایک نر چیو نے کو اپنی مادہ سے یہ کہتے ہوئے سا۔ کہ تو مجھ سے آخر اتنی دور کیوں رہتی ہے حالا نکہ میں اتنا طاقتور ہوں اگر چاہوں تو سلیمان کے تخت کو تباہ کر کے دریاؤں میں کھینک دوں۔

جناب سلیمان نے اس کی بات س کر تبسم فرمایا ور اے اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور اس ے پوچھا کہ یہ بتاؤکیا تمہارے پاس تخت کو دریا میں بھینئے کی طاقت ہے؟ چیو نے نے جواب دیا۔ بالکل نہیں میری طاقت تو آپ کو معلوم ہے۔ لیکن نر کو چاہئے کہ اپنی مادہ کو مرعوب کرنے کے لئے اس طرح کی گفتگو ضرور کرے، تاکہ مادہ اس ہے مرعوب رہ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ مجبور ہوتا ہے، اور عاشق کو قابل ملامت نہیں سمجھنا چاہئے۔

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مادہ چیونٹی سے فرمایا تو اپ شوہر کی

ا - (مدارج القرام) الذّي اعطى شئى خلقه ثم هدى

اطاعت كيول نبيل كرتى، جبكه وه تحقي بي تحاشا جا بتا ؟

مادہ چیو نٹی نے کما۔ بیر اپنے دعوائے عشق میں جھوٹا ہے، بیر جھے سے عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے۔ لیکن دوسرول کی محبت بھی اس کی دل میں موجود ہے۔

مادہ کی اس گفتگو سے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت متاثر ہوئے۔ اور عشق اللی میں رونے گئے اور عشق اللی میں رونے گئے اور پورے چالیس دن تک انہوں نے لوگوں سے ملنا ترک کردیا۔ اور مسلسل دعا ما تکتے رہے کہ پروردگار! میرے دل سے لوگوں کی محبت کو نکال دے اور مجھے اپنا مخلص عاشق بنا۔ (۱)

### ایک راہب کی راہ نمائی کے

آج ہے ایک عرصہ قبل مغربی افریقہ میں شدید جنگ ہوئی تھی۔ اور اس میں ہزاروں انسان قبل ہوئے۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد ایک عیسائی راہب اپنے گرجا ہے باہر لکلا تو اس نے ایک سپاہی کو شدید زخمی حالت میں پایا۔ وہ بہت مشکل ہے اسے اپنے گرجا میں اپنے گرجا میں کے آیا۔ اور اس کا علاج کرتا رہا۔ کافی عرصہ بعد وہ سپاہی تندرست ہوگیا اور راہب اس کے سامنے ہمیشہ اپنے نہ ہبی فرائض جا لاتا تھا اور خداکی حمروثا اور عبادت کیا کرتا تھا۔ راہب کو امید تھی کہ زخمی بھی اسی کو دیکھ کر عبادت کرنے گا۔ لیکن سپاہی پر اس کی عبادت کا کوئی اثر نہ ہوا۔

راہب نے سپاہی سے کما کہ تم اپنے خداکی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ جس نے متمین دوبارہ زندگی عثی ؟

سپاہی نے کہا کہ میں ایک موہوم خداکی ہر گز عبادت نہیں کر سکتا۔ خداکا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب تہماراوہم ہے۔

ا- انوار المبين علامه جزائري

راہب نے سابی کے جواب کو سااور خاموش ہو گیا۔ پھر اس موضوع پر کئی دن تک اس سے کوئی گفتگونہ کی۔

ایک دن راہب سپاہی کو لے کر سیر و سیاحت کے لئے باہر لکلا ، زمین پر انہیں ایک جانور کے قد موں کے نشان نظر آئے۔ راہب نے سپاہی سے بوچھا یہ کیا ہے ؟ سپاہی نے کہا یہاں سے کسی جانور کا گزر ہوا ہے اور یہ اسکے قد مول کے نشان ہیں۔ راہب نے کہا مگر ہم نے تو کسی جانور کو نہیں دیکھا ہم کیے مان لیں کہ یہال سے کسی جانور کا گزر ہوا ہے ؟

بابی نے کہا ہماراد کیجنا ضروری نہیں ہے قد مول کے نشان اس جانور کی دلیل ہیں۔
راہب نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤجب تم نے جانور کو نہیں دیکھا۔ اس کے قد مول کے
نشان کو دیکھ کر تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے جانور کا گزر ہوا ہے تو تم نے خدا کہ
بھی نہیں دیکھا۔ لیکن کیا خدا کی بدنی ہوئی مخلوق کو بھی تم نے بھی نہیں دیکھا؟ ر
زمین آسان سورج چاند آخر یہ بھی تو وجود خدا کی دلیل ہیں۔

راہب کا یہ استدلال سن کر سابی شرمندہ ہوا۔ اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اور راہب کی راہنمائی کا شکریہ اداکیا۔ (۱)

# المنظم المنطقة المنظم ا

ایک مرتبہ حضرت بہلول کا گزر ابو حنیفہ کی مجلس سے ہوا۔ ابو حنیفہ درس و تدریس میں مصروف تھے۔ اور کمہ رہے تھے کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے تین مسائل سے اختلاف ہے۔

ا۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن البیس کو دوزخ کی آگ میں

ا علقات المدري

ڈالا جائے گا۔ لیکن میں اس بات سے اتفاق ضیں کرتا کیونکہ ابلیس کی پیدائش آگ سے موئی بھلا آگ کو آگ کیا جلائے گی ؟

حضرت بہلول نے ابو حنیفہ کے تینوں مسائل غور سے سے۔ اور ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ابو حنیفہ کو مار ا اور بھاگ نکلے۔

مٹی کا ڈھیلا ابد حنیفہ کی پیشانی پر لگا۔ اور ابد حنیفہ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ ابد حنیفہ اپنے شاگر دول کے ساتھ بملول کے پیچھے دوڑا اور اس تک پہنچ گیا۔ اور اے پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں لے آیا۔

بہاول نے خلیفہ کے دربار میں پوچھا کہ تم مجھے کیوں پکڑ کر یہاں لائے ہو۔ آخر میں نے تہاراکیا گاڑا ہے؟

الد حنیفہ نے خلیفہ سے کما کہ اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اور میں اس سے شدید درد محسوس کر رہا ہوں۔

بملول نے کما اگر تو سچاہے تو مجھے اپنا درو و کھا۔

ابو حنیفہ نے کہا۔ نادان! درد بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے بس ہے، لیکن میں دکھا میں سکتا۔

بہلول نے کہا۔ لیکن چند النے قبل تو تم یہ کمہ رہے تھے کہ جب خدا موجود ہے تو کھائی کیول نہیں جھی تو درد ہے تو کھائی کیول نہیں دے گا ہر موجود قابل رؤیت ہوتا ہے۔ اب تہیں بھی تو درد ہے

امام صادق عليه السلام نے جواب ديا۔ ميرا وجود اور ميرى ستى خداكى دليل ہے۔ كيونكه ميں اگر يه كموں كه ميں اپنے وجود كا خود عى بنانے والا ب تو يه دعوى دو عالتوں ميں خالى خبيں۔

ا۔ میں نے اپنے وجود کو اس وقت بنایا جب کہ میں موجود تھا۔ اور یہ لا حاصل ہے۔ ۲۔ میں نے اپنے وجود کو اس وقت بنایا جب میں خود موجود نہ تھا تو یہ محال ہے کیونکہ عدم اپنے آپ کو وجود میں تبدیل نہیں کر سکتا ۔ اس لئے مجھے یقین ہے کہ ایک ہستی نے مجھے پیدا کیا ہے ، اور اس پر عدم محال ہے ۔ (۱)

### عظمت افراد كاميزان

ایک عالم کے حلقہ درس میں ہروقت ہزاروں طالب علم حاضر رہتے تھے۔ اور ان میں کچھ طالب علم ایسے بھی تھے۔ جنہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصہ اس حلقہ درس میں گزارا تھا۔

ائنی طلباء میں ایک کم من طالب علم بھی تھا۔ استاد صاحب اس پر دوسروں کی بہ نبیت زیادہ شفقت کرتے اور اس کا احترام کرتے استاد کی بیہ شفقت بھن قدیم طلباء کو پہند نہ آئی اور انہوں نے استاد سے اس امر کا شکوہ کیا۔

استاد صاحب نے ایک دن تمام طلباء کو اکٹھا کیا۔ اور تھم دیا کہ وہ کل ایک ایک مرغی ایسے مقام پر ذرج کر کے میرے پاس لائیس جمال انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ شاگر دول نے استاد کے فرمان کے تحت کسی نہ کسی ویران مقام پر مرغی ذرج کی دوسرے دن ذرج شدہ مرغی سمیت استاد کے پاس حاضر ہوئے۔

مگر وہ نوجوان طالب علم دوسرے طلباء کی بد نسبت پچھ دیرے حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی۔

ا- لطائف اطوائف ض ٥ م

آخرتم اپنا درد مجھے کیوں نہیں دکھاتے؟

بہلول نے خلیفہ سے کما کہ آپ اس سے پوچیس میں نے اسے کیا مارا ہے؟ او حنیفہ نے کما جناب اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے۔

بہلول نے کہا او حنیفہ! یہ مٹی تھے کیے اذبت پنچانگتی ہے۔ تو بھی تو خود مٹی ہے اذبت پنچانگتی ہے۔ تو بھی تو خود مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور تم ابھی یہ کہ رہے تھے کہ ابلیس کو دوزخ کی آگ کیے جلائے گ کیونکہ ابلیس کی پیدائش آگ ہے ہوئی ہے اور آگ کو آگ کیے جلائے گی ؟

پر بہلول نے کما کہ خلیفہ صاحب میں بالکل بے گناہ ہوں یہ لوگ مجھے ناحق سزا دلانا جائے ہیں۔

ابو صنیفہ نے کہا کہ تم نے مجھے ڈھیلا ماراتم بے گناہ کیے قرار پاسکتے ہو۔

المجلول نے کہا۔ لیکن چند لیمے پہلے تو آپ اپنے حلقہ درس میں یہ کہہ رہے تھے

کہ بندے از خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس جہان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خداکی

طرف سے ہو رہا ہے۔ لہذا اب اگر تمہیں ڈھیلا لگا ہے تو ڈھیلا مارنے والا میں نہیں

بلحہ خدا ہے۔

یہ س کر ابو حنیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سمجھ گیا کہ بہلول کے ایک ڈھیلے نے اس کے متیوں نظریات کو باطل کر دیا ہے۔

ہارون الرشید بملول کی باتیں من کر مسکرایا۔ اور فریقین کو اپنے دربارے جانے کی اجازت دی۔(۱)

# کا الم صادق وجود خدا کی دلیل کیابیان کرتے ہیں؟

امام صادق علیہ السلام سے پوچھاگیا کہ آپ کے پاس وجود خداکی کیا دلیل ہے؟

ا \_ روضات النجات، شجر وَ طولي

### اعتقادات كي مونے جا بئيں۔

### المنظم حنى اپنا عقيده سناتے ہيں المنظم

شیخ صدوق نے متعقل اساد سے روایت کی ہے کہ شاہرادہ عبدالعظیم حنی کہتے ہیں کہ میں امام دہم جناب علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام عالی مقام نے مجھے خوش آمدید! بیٹک تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے مجھے خوش آمدید! بیٹک تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے عرض کی فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دین آپ کے سامنے بیش کروں۔ اگر وہ درست ہے تو میں اس پر تادم مرگ ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں۔ مام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا۔ تم اپنا اعتقاد بیان کرو۔

یں نے کہا کہ میرا اعتقادیہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے میں ذات باری تعالیٰ کو حد ابطال و تشبیہ سے منزہ مانتا ہوں، اور میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ ذات باری تعالیٰ نہ تو جہم ہے نہ صورت نہ عرض ہے اور نہ جو ہر بلعہ وہ تمام اجسام کو خلعت وجود دینے والا ہے اور تمام صور توں کا بنانے والا ہے۔ اعراض و جواہر کا خاتی ہو اور ہر چیز کو پالنے والا اور تمام اشیاء کا مالک و موجد ہے ۔ اور میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اور آپ خاتم الا نبیاء ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور آپ کی شریعت پر مام ادیان و شرائع کا خاتمہ ہو چکا ہے اور قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جانشین اور ولی امر اور امت کا امام امیر المومنین علی بن الی طالب ہے۔ اس کے بعد حسن امام ہیں، پھر حسین امام ہیں۔ پھر امام محمد باتر پھر امام جمد علی بن الحسین ذین العابدین امام ہیں۔ پھر امام محمد باتر پھر امام جمد علی بن موسی الرضا اس کے بعد حضرت محمد بن علی جواد الائمہ پھر امام جمد بن علی بن موسی الرضا اس کے بعد حضرت محمد بن علی جواد الائمہ پھر امام جمد بن علی بن موسی الرضا اس کے بعد حضرت محمد بن علی جواد الائمہ پھر امام جمد بن علی بن موسی الرضا اس کے بعد حضرت محمد بن علی جواد الائمہ پھر

استاد نے اس سے پوچھا کہ تمام طلباء تو خلوت کے مقام پر مرغیاں ذہ کرکے لائے ہیں لیکن تم نے مرغی ذہ کیوں ندکی ؟

جوان نے کہا استاد محترم! میری مجبوری تھی آپ نے فرمایا تھا کہ مر فی کو ایسے مقام پر ذخ کیا جائے، جہال کوئی دیکھنے والانہ ہو ، میں بھی مر فی لے کر کافی دیر تک اوھر ادھر پھر تارہائیکن جہال بھی جاتا تھا وہال خدا موجود تھا، اور وہ مجھے دیکھے رہا تھا اس لئے میں مر فی ذرج نہ کرسکا۔

استاد نے شاگرد کو شاباش دی اور دوسرے طلباء کو بتایا کہ اس نوجوان کے احترام کا سبب اس کا ایمان واقعی ہے۔ (۱)



موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادہ پرست افرادنوجوان نسل کو مخلف طریقوں سے گراہ کرتے ہیں، اور ان کے گراہ کرنے کا ایک انداز ہیر ہے کہ دہ نوجوان کو ان مسائل میں الجھاتے ہیں، جن کا تعلق بعض اعتقادات سے ہوتا ہے اور جن کی کیفیات کا جاننا ضروری نہیں ہے، اور نوجوان نسل کو ان کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہوتیں۔ لہذا اس طرح سے وہ انہیں اپنے دام میں پھنا لیتے ہیں۔ مثلًا وہ ان سے صراط کی کیفیت اور قبر میں سوال وجواب کی تفصیل اور روز محشر جزا و سزا کس طرح سے ملے گی، الغرض اس فتم کے مسائل میں انہیں الجھاکر ان کے اذبان کو زہر یلا ہناتے رہتے ہیں۔

ای لئے میں نے یہ ضروری محبوس کی کہ باب کے خاتمہ پر حضرت عبدالعظیم حنی کی روایت پیش کی جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہو کہ ہمارے

ا۔ ارشاد القلوب دیلمی

### اس استدلال پر توجه فرمائيں

امام جعفر صادق عليه السلام كے زمانے ميں ايك شخص او شاكر ديصاني تھا۔ جو كه خدا اور معاد كا منكر تقال ايك دن وه امام صادق عليه السلام كي خدمت يل آيا اور كها \_ جعفر بن محمد"! مجھے اپنے بروردگار کی طرف واضح دلیل ویر ہان سے رہنمائی فرمائیں۔ یہ سوال کرکے امام عالی مقام کی مجلس میں سے مخص بیٹھا ہی تھا کہ اسنے میں گھر ے ایک چیر آمد ہوااس کے ہاتھ میں مرغی کا انڈہ تھا۔ امام علیہ السلام نے چیرے وہ انڈا لیا اور دیصانی کو دکھایا۔ اور فرمایا اس مرغی کے انڈے کو غورے دیکھو یہ ایک مضبوط قلعہ کی طرح سے محکم ہے۔ اور اس کے تمام اطراف اچھی طرح سے بعد ہیں اور اس کے اطراف کو زخیم پوست سے معظم کردیا گیا ہے باہر سے کوئی چیز اس میں واخل نہیں ہو عتی اور اس کے سخت چھلکے کے نیچے ایک باریک چھلکا منایا گیا ہے اور اس میں انڈے کی مائع سفیدی ہے اور اس سفیدی کے عین در میان میں زردی ہے سفیدی اور زردی کے در میان کوئی رکاوٹ اور کوئی حد قاصل نہیں ہے اس کے باوجود زردی سفیدی میں نہیں ملتی اور سفیدی زردی میں داخل نہیں ہوتی۔ تو کیا تم بنا کتے ہو کہ وہ کوئی ذات ہے۔ جس نے ان دور گول کو ملنے سے علیحدہ رکھا؟

انڈے کے اندر چرکی شکل و صورت بدنتی رہی۔ جس کے متعلق تہین کوئی علم نہیں ہے کہ انڈے سے برآمد ہونے والا چرنر ہوگا یا مادہ۔

اپنے وقت کے مطابق وہی انڈہ شگافتہ ہوا اور اس سے رنگ و صورت سے مزین چربر آمد ہوا۔

دیسانی! تمهارا کیا خیال ہے، یہ سب کھے کی مدیر اور حکیم کی کاری گری ہے یا صرف اتفاق سے ہی ایسا ہو رہاہے؟

آپ میرے امام ہیں۔

یہ سن کر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میرابیٹا حسن بن علی امام ہوگا۔ پھر فرمایا میرے بیٹے کے بعد ان کے جانشین کے زمانے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ میں نے عرض کی فرزندرسول! وہ کس لئے ؟

امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اس لئے کہ وہ نگاہوں سے او جھل ہوگا۔ اور ان کے ظاہر ہونے تک ان کا نام لینا حرام ہے۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے آکر پر کرے گا جیسا کہ وہ قطلم وجود سے پر ہوگی۔

میں نے کہا میں ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اور میرا یہ اعتقاد ہے ، کہ
آپ کا دوست خدا کا دوست ہے۔ اور آپ کا دعمن خدا کا دعمن ہے۔ اور آپ کی اتباع
اللہ کی اتباع ہے ، اور آپ کا مخالف خدا کا مخالف ہے۔ علاوہ ازیں میں معراج کا قائل
ہوں ، سوال قبر ، بہشت و دوزخ اور صراط و میزان کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں
حق بیں اور قیامت کا دن آئے گا اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ، اور اللہ تمام قبر
والوں کو زندہ کرے گا۔

آپ کی ولایت و امامت کے اعتقاد کے بعد میں نماز، روزہ، زکوۃ اور جج اور جماد اور امر بالمعروف اور نمی عن المعر کو واجب جانتا ہوں۔

ي من كرامام على نقى عليه السلام نے فرمايا ـ يا ابا القاسم والله هذا دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ـ

ابوالقاسم! خدا کی قتم یمی الله کاوہ دین ہے۔ جے اس نے اپنے بعدول کے لئے پند کیا ہے۔ تم ای پر ثامت قدم رہو الله تعالیٰ تنہیں دنیا و آخرت میں اس پر ثامت قدم رکھے۔ موصوف بالآت معروف بالصلامات لايجوز في حكمه ذلك الله لااله الآهو ربّى عليه توكّلت واليه منيب

ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟

آپ نے فرمایا۔ اللہ کی۔ اس محض نے پوچھا تو کیا آپ نے اسے ویکھا ہے؟

آپ نے فرمایا آٹکھیں مشاہدہ کے فرریعہ سے اسے نہیں دیکھ پاتیں ، دل حقیقت ایمان کی وجہ سے اسے دیکھتے ہیں۔ موجودات سے قیاس کرکے اس کو پہپایا تہیں جاسکتا اور نہ بی لوگوں سے اس کی تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ آثار و علامات سے اس کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ وہ اپنا فیصلہ ہیں کی طرح کے ظلم و ستم کو روا نہیں رکھتا۔ وہی میرا بروردگار ہے اسکے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پر میرا بھر وسہ ہے اور پروردگار ہے اسکے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پر میرا بھر وسہ ہے اور اس کی جانب میں توجہ کرتا ہوں۔ اثبات الحداۃ ص ۱۱۲۔ محمد بن حس حرعا ملی۔ عن الرضاً فی حدیث انه خو ساجو آثم قال سبحانك ماعرفوك وما وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك سبحانك لوعرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك اللّهم لااصفك لا بما وصفت به نفسك اللّهم لااصفك الحداث ما شهدله الكتاب والسنة متحن

امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے سجدہ کیا۔ اور پھر فرمایا خدایا تو پاک و منزہ ہے۔ خدایا ان لوگوں نے نہ تو تجھے پھانا۔ اور نہ ہی تیری توحید کا انہوں نے اقرار کیا۔ اس لئے تو انہوں نے جوان کے دل میں آیا۔ ان صفات سے مخصف کیا۔ خدایا اگر وہ تجھے پہچانے ہوتے تو وہ تیرا وہی وصف بیان کرتے جو تو نے خود ہی اپنا وصف بیان کیا ہے۔ خدایا ! میں تیرا وہی وصف بیان کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے۔ خدایا ! میں تیرا وہی حدیث کا نام) جس وصف کے خود اپنا وصف بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے محمد ! (راوی حدیث کا نام) جس وصف کے

ابوشاكر نے يكھ وير كے لئے سر جھكايا اور غور و فكر كرتا رہا پجر اس نے سر بلند كيا اور كما اشهد ان محمد اعبده و رسوله وانك امام و حجة على خلقه و انا تائب مماكنت فيه .

"میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واحدہ لا شریک ہے اور رسول ہیں اور میں لا شریک ہے اور رسول ہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ مجھ اللہ کے مدے اور رسول ہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں اور خلق خدا پر حجت ہیں اور میں اپنے سابقہ نظریات سے توبہ کرتا ہوں۔" (۱) احتجاج طبری ص۔ اکا



قال له يا امير المومنين بما عرفت ربّك قال بفسخ العزائم و نقص الهمم لمّا همت محال بيني و بين همي و عزمت مخالف القضاء عزجي علمت ان المدّبدي غيري

"ارشاد القلوب ديلمي"

ذعلب یمانی نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ نے اپنے رب کو کیسے پھانا؟ آپ نے فرمایا ارادوں کو ٹوٹے اور ہمتوں کے ختم ہونے سے میں نے اپنے رب کو پھانا؟ آپ نے فرمایا ارادوں کو ٹوٹے اور ہمتوں کے ختم ہونے سے میں نے اپنے رب کو پھانا۔ کیونکہ میں نے کسی چیز کے لئے کوشش کی تو میرے اور میری کوشش کے در میان کوئی چیز حائل ہوگئی اور میں نے کسی امر کے لئے عزم مصمم کیا لیکن قضا میرے عزم وارادہ میں حائل ہوگئی۔ اس سے میں نے یہ جانا کہ میں زندگی و موت کی تدبیر کرنے والا میرے علاوہ کوئی اور ہے۔

قال رجل لل صادق اى شئى تعبد فقال الله فقال هل راية لم تراه بمشاهده العيان ولكن رائة القلوب بحقائق الايمان لايعوف بحقائق الايمان لايعرف بالقياس ولا يشبه الفاس

#### باب دوم

### ریا کفر و شرک کی مخفی صورت



مصر کا رہنے والا ایک شخص انگور کا خوشہ لے کر فرعون کے دربار میں آیا۔ اور اس سے بیہ خواہش کی کہ وہ اس خوشہ انگور کو مروارید میں تبدیل کردے۔ فرعون وہ خوشہ لے کر گھر میں لایا اور انتائی پریٹائی کی حالت میں سوچنے لگا کہ وہ اس خوشہ کو مروارید میں کیے تبدیل کرے۔ جو کہ اس کے لئے قطعی ناممکن ہے۔ اور اگر وہ اس مروارید میں تبدیل نہ کرسکا تو پھر خدائی وعوی کا بھر م کھلتا ہے۔ چنانچہ وہ اس پریٹائی مروارید میں تبدیل نہ کرسکا تو پھر خدائی وعوی کا بھر م کھلتا ہے۔ چنانچہ وہ اس پریٹائی میں مبتلا ہو کر گھر میں بیٹھا تھا کہ اس وقت ابلیس اس سے ملنے کے لئے اس کے دروازے پر آیا اور دروازہ پر وستک دی۔

وستك سن كر فرعون نے يو چھا۔ "كون ہے؟"

شیطان نے کہا۔"ایے خدا کے سرپر خاک ہو جے بید علم نہیں ہے کہ دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔"

ابلیس گریں داخل ہوا اور اس سے خوشہ انگور لیا۔ اور اسائے اللی میں سے ایک اسم پڑھا۔ وہ اسم پڑھتے ہی خوشہ انگور۔ خوشہ مروارید میں بدل گیا۔

پھر فرعون سے کماکہ "فرعون میرے اندر اتنے کمالات ہیں اس کے باوجود بھی میں نے خدائی کا وعویٰ نہیں کیا۔ جب کہ تو انتائی بے کار اور کند ذہن شخص ہے، اس

#### قرآن و سنت گواہی دیں ہم اس کے قائل ہیں۔

عن محمد بن عبيد قال دخلت على الرضا فغال لى قل للعباسى يكف عن الكلام فى التوحيد ويكلّم الناس بما يعرفون ويكف عما ينكرون واذا سألك عن الكيفية فقل كما قال ليس كمثله شئ واذا سألوك عن السمع فقل كما قال الله وهوا السميع العليم كلم الناس بمايعرفون

محمد عن عبید کہتا ہے کہ بین امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت بین حاضر ہوا۔
آپ نے مجھ سے فرمایا عبائی سے کہو کہ وہ توحید کے متعلق گفتگو کرنے سے باز رہے۔
لوگوں سے توحید کے متعلق بس وہی پچھ کے جے لوگ جانتے ہوں اور جس چیز کا
لوگ انکار کرتے ہوں۔ الیی باتیں نہ کرے۔ اور جب وہ تجھ سے توحید کے متعلق
سوال کرے تو تم جواب بین سورہ اخلاص پڑھ کر سناؤ اور جب وہ تم سے کیفیت کے
متعلق دریافت کرے تو اسے قرآن کی بیہ آیت لیس کمشلہ شئی (اس جیسی کوئی
چیز نہیں ہے) پڑھ کر سناؤ اور وہ جب تم سے اللہ کی صفت سمع کے متعلق پوچھے تو
بیز نہیں ہے) پڑھ کر سناؤ اور وہ جب تم سے اللہ کی صفت سمع کے متعلق پوچھے تو
سنے والا اور جانے والا ہے کی آیت پڑھ کر
سناؤ۔ لوگوں سے توحید کے متعلق وہی باتیں کرو جنہیں وہ جانے ہوں۔

جائے۔ اور ان کی قبروں پر ایک عظیم الثان قبہ لغمیر کیا جائے۔ چنانچہ تھم کے تحت ان کی قبروں پر بہترین قبہ بنایا گیا اور اس جگہ کا نام غریمین رکھا گیا۔

پھر بادشاہ نے ان کے دربار پر چند سرکاری محافظ کھڑے کردیئے اور تھم دیا کہ یمال سے جو بھی شخص گزرے وہ ان قبرول کو لازمی طور پر سجدہ کرے۔ اگر کوئی شخص سجدہ پر آمادہ نہ ہو تواہے قتل کردیا جائے۔ لیکن قتل سے پہلے اس کی دو حاجات پوری کردی جائیں۔

حکم کی دیر تھی کہ لوگوں نے ان قبروں کو مجدہ کرنا شروع کردیا ایک دن ایک دھونی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اپنے کا ندھے پر میلے کپڑوں کا ڈھیر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں لکڑے سے بنا ہوا وہ ڈنڈا تھا جس سے وہ کپڑوں کو کوشا تھا۔

"غریین" کے محافظوں نے جیسے ہی اے دیکھا تو اے دہاں مجدہ کرنے کا تھم دیا۔ لیکن دھونی خدا پرست تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا محافظ اے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے اور بتایا کہ بید شخص سجدہ کرنے سے انکاری ہے۔

بادشاه نے کما "وائے ہو تھ پر تونے سجد، کیوں نہ کیا ؟"

اس نے کما "میں نے تجدہ کیا تھا یہ محافظ جھوٹ یو لتے ہیں"

بادشاہ نے کما ''میں مختبے قبل کرادینا چاہتا ہوں۔ لیکن مرنے سے پہلے تم اپنی دو حاجات پیش کر کتے ہو۔ ہم انہیں ضرور پورا کریں گے۔''

و هو بی نے کما ''اگرید معاملہ ہے تو میری پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے یہ ڈنڈ اباد شاہ کی گرون پر مارنے دیا جائے۔"

بادشاہ نے کما "جابل نادان اس حاجت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہتر ہے کہ کوئی ایس چیز طلب کر جو تیرے اور تیرے خاندان کے لئے مفید ہو۔"

کے باوجود بھی تونے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔"

فرعون نے پوچھا۔ " تو نے آدم کو تجدہ کیوں نہ کیا اور راندہ ورگاہ ہونا قبول رلیا؟"

البیس نے کما "میں نے اس لئے آدم کو تجدہ نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی پشت سے تجھ جیسا بلید پیدا ہوگا۔ (۱)

# بت پرست کافر کا انجام

جس زمانے میں مہدی عبای "رے" میں رہتا تھا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لئے منصور دوائیتی نے شرفی بن قطامی کو اس کا اتالیق مقرر کیا۔

ایک شب مهدی نے اپنے استاد شرفی بن قطامی سے درخواست کی وہ اسے کوئی دلچسپ واقعہ سنائے، جس کے سننے سے طبعیت کا تکدر دور ہوجائے۔

پھر شرفی نے بید داستان میان کی کہ "جرہ" کے ایک بادشاہ کے دو دوست ہوتے متھے۔ بادشاہ کو ان دونول دوستوں سے بے حد محبت تھی۔ اور انہیں اپنے سے جدانہ ہونے دیتا تھا۔

ایک رات بادشاہ نے بہت زیادہ شراب پی لی۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے تلوار اٹھائی اور اپنے دونول پیارے دوستوں کو قتل کردیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ان دوستوں کے متعلق دریافت کیا۔

اسے بتایا گیا کہ گزشتہ شب ان دونوں کو اس نے اپنی تلوار سے خود ہی قتل کیا ہے۔ اسے بید سن کر انتائی افسوس ہوا۔ اور کافی دیر تک روتا رہا اور کئی دنوں تک اس نے ان کے فراق میں کھانا تک نہ کھایا۔ پھر حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو دفن کردیا

ا۔ انوار نعمانیہ ص ۔ ۸۰

روسری جانب مارنے دیا جائے۔اس کے بعد بے شک مجھے قبل کردیا جائے۔" بادشاہ دھونی کی بیہ خواہش سن کر سخت پریشان ہوا۔ اور کما "نادان! مجھ سے کوئی ایسی چیز طلب کر جو تجھے فائدہ پہنچا سکے۔"

و هونی نے کہا ہر گز نہیں میری دوسری خواہش صرف کی ہے۔ اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے۔"

بادشاہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کما جناب شرط قبول کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

بادشاہ نے کما افسوس اس کی ایک ضرب نے تو مجھے ایک سال تک بستر پر لٹایا ہے۔ اب اگر اس نے دوسری ضرب ماری تو میں مرجاؤل گا۔

آخر کار بادشاہ نے دھونی سے کہا کہ "جس دن مجھے محافظ گر فتار کر کے میرے پاس لائے تھے اس دن تو تو نے کہا تھا کہ تو نے سجدہ کیا ہے محافظ جھوٹ یو لئے ہیں۔"

و هولی نے کما"جی ہاں میں نے اس دن یہ بات کی تھی لیکن تم نے میری بات کو سلیم ضیل کیا تھا۔"

بادشاہ بیاس کر اٹھا اور دھونی کو بوے دینے لگا اور کیا "میں گواہی دیتا ہول کہ تو سے کہتا ہے محافظ جھوٹے ہیں۔"

مهدى يد داستان سن كربهت خوش جوا اور اپ استاد كو انعام سے نوازا۔ (۱)

الله خدا پرست ، معتزلی اور مشهرته

ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تین اشخاص آئے۔ ان میں سے

ال تحمة المنتني ص ١٥٢، فزائن زاتي

و هولی نے کما" ہر گز نہیں میری پہلی حاجت یمی ہے۔" بادشاہ نے جیران ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کما کہ بتاؤں اس نادان کے ساتھ کیا کیا جائے ؟

وزراء نے کہا۔ "عالی جاہ! چونکہ آپ دو حاجات کے لئے کہ چکے ہیں لہذا وعدہ کر کے مکر جانا اخلاقِ سلاطین کے منافی ہے۔ اے اس کی حاجت پوری کرنے دیں۔"
یہ سن کر بادشاہ نے کہا۔" تم پر صدحیف تم کی نہ کی طرح ہے اس دھوئی کو راضی کرو وہ اس کی جائے کوئی اور حاجت طلب کرے۔ اگر وہ مجھ سے میری آدھی حکومت بھی طلب کرے گا تو بھی ہیں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن دھوئی کے ہاتھوں ڈنڈا کھانا انتہائی مشکل ہے۔"

د حولی این پہلے والے مطالبہ پر بعند رہا اور کما کہ بس میری پہلی خواہش میں ہے، کہ بادشاہ کی گردن پر مجھے ڈنڈا مارنے دیا جائے۔

ناچار بادشاہ کو دھونی کی شرط قبول کرنی پڑی ۔ دھونی نے اپنا ڈنڈا بلند کیا اور
پورے زور سے بادشاہ کی گردن پر رسید کیا۔ بادشاہ بے ہوش ہوگیا۔ کئی دن تک وہ
ہوش و حواس میں نہ آیا۔ کیاس کو ترکر کے اس کے منہ میں قطرہ قطرہ پانی ڈالا جاتا
تھا۔ پورے ایک سال تک وہ سخت میمار رہا۔ ایک سال بعد وہ تندرست ہوا۔ عسل
صحت بجا لایا۔ اور اہل دربار سے دھونی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے
اسی دن سے دھونی کو قید کر کے زندان میں ڈالا ہوا ہے۔

بادشاہ نے کہا دھونی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ دھونی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے براے خشمگیں لہج میں کہا کہ اب تم جلدی سے اپنی دوسری حاجت پیش کرو پھر میں تمہیس قتل کرادوں گا۔

د هولی نے کیا۔"میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے وہی ڈیڈابادشاہ کی گردن کی

ایک مخض معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اور دوسرے کا تعلق مشہة فرقہ سے تھا۔ اور تیسرے مخض کا تعلق ندجب شیعہ سے تھا۔

امام جعفر صادق علیہ الاسلام نے معتزلی سے پوچھا۔ "تو کس کی عبادت کرتا ہے؟

اس نے کما" میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو کوئی صفت نہیں رکھتا" اس کے بعد آپ نے فرقہ مشہہ کے فرد سے پوچھا۔ "تو کس کی عبادت کرتا ہے؟"

اس نے کما۔ "میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو صفات محسوسہ رکھتا ہے۔ بعد ازاں آپ نے ند ہب شیعہ کے پیرو سے پوچھا۔ "تو کس کی عبادت کرتا ہے؟" شیعہ نے کہا "میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس میں صفات کمالیہ پائے جاتے ہیں اور انسان اپنی عقل وادراک سے اس کی صفات ہمیان کرنے سے قاصر ہے۔"

یہ مینوں جواب س کر امام علیہ السلام نے معتزلی سے فرمایا تو عدم کی عبادت کر رہا ہے اور مشیعہ سے فرمایا تو ضم کی عبادت کر رہا ہے اور شیعہ سے فرمایا تو خدائے وند عالم کی عبادت کر رہا ہے۔(۱)

### 

شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے۔ اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔

ایک دن شدّاد نے یو چھا اگر میں تمہارے کہنے پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے اس کا کیا بدلہ دے گا ؟

ہود علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا۔ جس میں تو ہمیشہ کی زندگی اس کرے گا۔

ا لطائف اطوائف ص ٩٧

عدّاد نے ہود علیہ السلام ہے جنت کے اوصاف دریافت کے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ یہ سن کر عدّاد نے کما مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ایسی جنت میں خود ہی تعمیر کراؤں گا۔ اس دن سے خدّاد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایبا شہر تعمیر کرے جو کہ ہر لحاظ ہے جنت کے مشابہ ہو۔ اس نے اپنے بھانچ ضحاک کے پاس پغام بھیجا اور اس وقت ضحاک کی ایران پر حکومت تھی کہ تم جتنی زیادہ مقدار میں سونا چاندی روانہ کر کتے ہو روانہ کرو۔ ضحاک جتنا سونا جاندی روانہ کر کتے ہو روانہ کرو۔ ضحاک جتنا سونا جاندی روانہ کر سکتا تھااس نے روانہ کیا۔

اور اطراف مملکت میں اس نے اپنے نمائندے روانہ کئے جو کہ بہت ہوی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ اس نے ماہرین تغیرات کو اپنے ہاں بلایا۔ اس نے جنت کے لئے ملک شام میں ایک صحت افزاء مقام کا امتخاب کیا اور وہاں ایک مضبوط و مشحکم شہر پناہ تغیر کرائی اس کے در میان میں اس نے سونے اور چاندی کا محل تغیر کرائی اس کے در میان میں اس نے سونے اور چاندی کا محل تغیر کرایا اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے مزین کیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک الی شہر بنائی جس کے پانی میں شکریزوں کی جائے جواہرات بہتے شے اور اس نے سونے مون کی خوشوں میں مشک و عزر کو استعال میں لایا گیا۔ کے خوصورت در خت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عزر کو استعال میں لایا گیا۔ اور جسے بی ہوا چاتی مشک و عزر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ محل کے اردگرد اس نے سونے کے بارہ ہزار کمرے تقمیر کرائے اور ہر طلائی کمرہ کو یا قوت و جواہر سے مرضع کیا گیا۔ اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عور تول کو وہال لایا گیا۔ الغرض بیہ عظیم الثان جنت نما شر پانچ سو سال میں مکمل ہوا۔ اور شداد کو اس کی شخیل کی اطلاع دی گئی۔ اس وقت شداد حضر موت میں تھا بیہ اطلاع پاتے ہی اپنے ساتھ بہت برا اشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہران دیکھا جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہران دیکھا

تختے پر اکیلارہ گیا اور وہ تختہ ایک جزیرہ پر جالگا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا اگرچہ وہ لینی دشمن خدا تھالیکن اس نے بوی محنت سے جنت لقیر کرائی تھی اور تو نے اے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔

جب ملک الموت وونوں مواقع بیان کرچکا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا آئی کہ ملک الموت تم نے دونوں مرتبہ آیک ہی شخص پر رحم کیا۔ شختے پر جس چہ کو تم نے دیکھا تھا ہم نے اس کی پرورش کی، آسے عزت و عظمت دی اسے اقتدار دیا اور وہ بدخت ہمارا مکر بن بیٹھا۔ اور ہماری جنت کے مقابلہ میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ نوزائیدہ چہ تھا جس کی مال کی تم نے روح قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے۔ اور آخرت کا عذاب اس سے کمیں زیادہ ہے۔ (۱)

# رياكار اور قيامت

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب
سے پہلے تین افراد بارگاہ خداوندی میں پیش کیاجائے گا۔ اور وہ یہ لوگ ہیں۔ (۱) جس
نے قرآن حفظ کیا ہوگا (۲) جس نے راہ خدا میں جماد کیا ہوگا (۳) دولت مند شخص۔
خداوند عالم پہلے قرآن کے قاری کو فرمائے گا میں نے تیرے لئے قرآن کو
آسان بنایا تھا تو نے قرآن یاد کرنے کے بعد کیا کیا؟

اس وقت وہ جواب دے گا۔ خدایا! میں دن رات قرآن پڑھا کرتا تھا خداوند عالم فرمائے گا۔ تو جھوٹا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو اس لئے قرآن پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ اور کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے۔ مجھے تیری نیت کے مطابق دنیا میں اس کا اجر مل چکا ہے۔

ا\_ روضة الصفا

جس کے پاؤل چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر اس نے اس کے پکڑنے کا فیصلہ کرلیا اور اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا کچھ دیر بعد اپنے لشکر سے جدا ہوگیا۔ وہ صحرا میں اکیلا و تنما گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سوار نظر آیا جو کہ انتخا کی ہیبت ناک شکل و صورت رکھنے والا تھا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا "شداد! تو نے عالی شان محل تعمیر کرکے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو اب موت سے پنچہ سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔"

یہ سن کر شدّ اد کا روال روال کا نیخ لگا اور اس سے پوچھا" تو کون ہے؟" اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہول۔ شدّ او نے کہا اس وفت تہیں جھھ سے کیا کام ہے اور میرے مزاحم کیول ہو رہے ہو؟

ملک الموت نے کہا ''میں صحرامیں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو تاکہ میں اس شہر کو جاکر اپنی آنکھوں سے دکھے لول۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی۔ چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور صحرا میں مرگیا۔ اور اس کے لشکر نے ایک آسانی چنگھاڑ سی تو پورے کا پورا لشکر آنِ واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے قبر ستان چلا گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل ؒ سے پوچھا ''روح قبض کرتے ہوئے کبھی تمہیں کی پر ترس بھی آیا ؟''

ملک الموت نے عرض کی جی ہاں دو دفعہ مجھے بردا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت مجھے ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت مجھے ترس آیا جب سمندر میں ایک مال اپنے نوزائیدہ پنے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی، سمندر میں طوفان آیا، کشتی مکڑے مکڑے ہوگئ۔ وہ مال ایک مکڑے پر اپنے نوزائیدہ پنے کو لے کر سمندر میں محو سفر تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کرلی اور وہ چہ اس ووح قبض کرلی اور وہ چہ اس

که وه ان کی اقتدار میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔

عبداللہ شوستری نے پچھ دیر غور و فکر کیا۔ اور امامت سے معذوری کا اظہار کرکے اپنے گھر واپس آگئے۔ کسی نے ال سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے اس دن شخ بہائی کی درخواست کو قبول کیوں نہیں کیا تھا ؟

تو انہوں نے جواب دیا جب شخ بہائی نے مجھے امامت نماز کا عکم دیا تو میں نے اپنے نفس میں ایک فتم کا تغیر پایا۔ اور مجھ میں ایک طرح کی خود بہندی پیدا ہونے لگی کہ شخ بہائی جیسے بررگ میری اقتدار میں نماز پڑھنے کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں ای خود بہندی اور رہا کے ڈرے اپنے گھر واپس چلا آیا (۱)



ایک عابد مخص نے اپنی تمیں سالہ نماز کا اعادہ کیا۔ اور وہ بھی الیمی تمیں سالہ نماز کو اس نے دوبارہ پڑھا جے وہ جماعت کی صعبِ اوّل میں اداکر چکا تھا۔

جب اس سے اس کا سب دریافت کیا گیا تو اس نے کما کہ سمین سال تک ہیں متواز صف اول ہیں باجماعت نماذ ادا کر تا رہالیکن ایک دن کی وجہ سے مجھے دیر ہوگئ جب جب میں مبحد میں پہنچا تو صف اول پر ہو چکی تھی مجھے دوسری صف میں کھڑا ہونا پڑا۔ اور جیسے ہی میں دوسری صف میں کھڑا ہوا تو مجھے ایک طرح کی شر مندگی کی محسوس ہوئی کہ ہمیشہ صف اول میں کھڑا ہونے والا شخص دوسری صف میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری تمیں سالہ نمازوں میں خود پسندی اور دیا کاری کا عضر شامل تھا۔ اس لئے میں نے ان نمازوں کا اعادہ کیا۔ (۲)

اس کے بعد خداوند عالم دولت مند مخص سے فرمائے گا۔ میں نے مختجے وسعت رزق سے نواز تھا مختے کی کا مختاج نہیں بتایا تھا۔ تم نے اس دولت سے کیا کیا ؟ دولت مند شخص عرض کرے گا پروردگار! تو نے مجھے دولت سے نوازا تھا میں پوری زندگی صلہ رحمی کرتارہاور تیری راہ میں دولت خرچ کرتارہا۔

آواز قدرت آئے گی تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کمیں گے تو جھوٹا ہے۔ تو اس لئے فیاضی اور خاوت کر تا تھا کہ لوگ تیرے متعلق کمیں کہ فلال شخص بوا تنی ہے۔ تیری نیت کے مطابق دنیا میں مجھے یہ اجر مل چکا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگو مجاہرے خطاب فرمائے گا تونے دنیا میں کیا کیا ؟

وہ عرص کرے گاخدایا! تونے جماد کا حکم دیا تھا میں نے تیرے حکم پر جماد کیا اس

وقت اے آواز قدرت سائی دے گی تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کمیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔

وقت اے آواز قدرت سائی دے گی تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کمیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔

میری رضا کے جذبہ کے تحت جماد نہیں کیا تھا۔ تو اسلئے جنگوں میں شریک ہوتا تھا کہ لوگ تیری جرائت و شجاعت کی تعریف کریں اور تیرا یہ مقصد دنیا میں خجے مل چکا۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انہی گروہوں کے ذریعہ سے آتشِ جنم کو بھو کایا جائے گا۔ (۱)

# ریاسے پخے کی ایک مثال

ایک دن جناب عبداللد شوستری شخ بهائی کی ملاقات کے لئے ان کے گھر گئے۔
اور کچھ دیر شخ بهائی کے ہاں بیٹھ رہے۔ ای اثناء میں اذان ہوگئی۔
شخ بهائی نے عبداللہ شوستری سے امامت نماز کی درخواست کی اور شوق ظاہر کیا

Presented by www.ziaraat.com

ار روضات الجات ص ۲۲۷

٢۔ سڪلول شيخ بيائي ص ٥

ا - انوار نعمانيه ص ١٥١ - اسرار الصلوة سهيد ثاني

### X

### ريا كار عابد

بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کرتا تھا۔ جس نے سالما سال خداوند تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے اس کا مقام دکھایا جائے۔ اگر میرے عمل مقبول ہوں گے تو چر میں اور زیادہ محنت سے نیک عمل جا لاؤں گا۔ اور اگر وہ تیری رضا کے مطابق نہ ہوئے تو مزید عبادت و زہد کے ذریعہ سے ان کی تلافی کروں گا۔

خواب میں اے یہ جواب سنائی دیا اللہ کے نزدیک تیراکوئی نیک عمل موجود نہیں ہے۔ کیونکہ تو نے جب بھی کوئی نیک کام کیا تو لوگوں کو اس سے آگاہ کیا اور تیری جزا بس بھی ہے کہ لوگوں نے تیرے اعمال کی تعریف کردی۔

عابد کو اپنی کو تاہی پر شر مندگی ہوئی چند دن بعد اے خواب میں بتایا گیا اپنی جان
کو دوزخ سے چانا چاہتے ہو تو اپنے جسم کی تمام رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ دو۔
اس نے عرض کی خدایا! تو بہتر جانتا ہی کہ میں مفلس انسان ہوں میرے پاس
اتنی دولت نہیں ہے کہ اپنی رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ دے سکول۔ اسے
جواب سنائی دیا کہ ہم کسی کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتے تم روزانہ تین سو

سبحان الله والحمد لله ولا اله الآالله والله اكبر ولا حول ولا قوة الآبالله ولا موا الله والله الآبالله يرما كرو، بركل م مررك كاصدقد شار بوگا عابدي من كربهت خوش بوا اور كما خدايا مجھے اس سے زيادہ پڑھنے كا حكم ديا ہوتا، تو آواز آئى اس مقدار سے جتنا زيادہ پڑھو گے تممارے اجريس اضافہ ہوگا۔ (۱)

ا\_ جارالانوار جلد ١٨م ع٥٢٣ نقل ازدعوات راويدي

سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ کے ص ۲۵۱ پر رقم طراز ہیں۔ ایک شخص کو ریاکاری کی عادت تھی۔ وہ اپنی تمام تر عبادت لوگوں کے دکھانے کے لئے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل ہیں سوچا کہ پوری زندگی تو میں نے ریاکاری کی عبادت کی ہے۔ ایک رات ریا ہے مہرا ہو کر بھی عبادت کرلوں اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ فلال محلّہ ہیں ایک ویران می مجد ہے۔ آج رات میں وہاں جاکر نماز پر محول کا آمدور فت موقوف ہوئی۔ وہ اس محبد میں چلا گیا اور وہاں خلوت میں جاکر نمازیں پڑھنے لگا۔

اسی اثنا میں اس نے مجد کے دروازہ کھلنے کی صدا سی۔ تو جذبہ ریا سے سر شار ہوا اور دل میں کما چلوا چھاہے اس محلّہ والے میری نمازوں سے واقف نہ تھے کوئی نہ کوئی تو اس مجد میں آبی گیا جو میری نمازیں دیکھے گا اور لوگوں کو میرے زہد و تقویٰ کی اطلاع دے گا۔

چنانچہ اس نے وہ پوری رات عبادت میں صرف کردی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے دیکھا کہ مجد کے ایک کونے میں سیاہ رنگ کا کتا سویا ہوا ہے جو کہ رات کی بارش سے بھاگ کر اس ویران مجد میں چلا آیا تھا۔

یہ دکھے کر وہ انتائی عملین ہوا اور اپنے چرے پر تھیٹر مارے اور اپنے آپ سے
کضے لگا میں کتنا بد نصیب ہول کہ میں ساری رات ایک سیاہ کتے کی خاطر عبادت کرتا
رہا۔ اس سے پہلے میں اپنے جیسے انسانوں کو اپنی عبادت میں شریک کرتا تھا اور آج
رات میں نے سیاہ کتے کو اپنی عبادت میں شریک کیا ہے۔

کار رواهوتا کے کا

اصمعی کہتے ہیں کہ کوفہ سے بلال بن الی بردہ نامی ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس شام آیا۔ اور اس شخص نے معمولی علیک سلیک کے بعد معجد کو ہی اپنا اوڑ ھنا پچھونا بتالیا۔ مسجد کے ایک ستون کے قریب بیٹھ کر ہمیشہ ذکر اللی میں مصروف رہتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز اس کی ظاہری عبادت سے بردا متاثر ہوا۔

اس نے ایک دن اپنے ساتھی علاء بن مغیرہ سے کہا کہ میں اس شخص کی عبادت د کھے کر متاثر ہوا ہوں اگر اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہے تو پھر یہ شخص عراق کی گورنری کے قابل ہے۔

علاء بن مغیرہ نے کہا میں اس کو آزماتا ہوں۔ اور اس کے باطن کی آپ کو خبر ردول گا۔

علاء بن مغیرہ معجد کے اس ستون کے پاس گیا جمال وہ مصروف نماز تھا۔ اسے کما کہ آپ نماز مخضر کریں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔

اس نے نماز مخضر کی تو علاء نے کہا کہ تو خونی جانتا ہے کہ میں امیر کا مقرب خاص ہوں اور وہ مجھ پر بے حداعتاد کرتا ہے۔ اگر میں تیرے لئے سفارش کروں تو وہ مجھے پر اق کا والی بنادے گا لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کے عوض میری کیا خدمت کروگے؟

اس شخص نے کما اگر تم نے مجھے والیِ عراق مقرر کرادیا تو میں تجھے ایک لاکھ بیس ہزار درہم دول گا۔

علاء بن مغیرہ نے کما ایسا کرو تم مجھے اس کی تحریر لکھ کر دو تاکہ میں مطمئن ہوجاؤں۔اس نے ایک لاکھ بیس ہزار درہم کی تحریر لکھ دی۔

اس کے بعد علاء بن مغیرہ وہ تحریر لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا۔ اور اسے وہ تحریر پڑھائی۔

عر عن عبدالعزيز نے والي كوف كو ايك خط لكھا جس ميں تحرير كيا - اما بعد فان بلالا غرنا بالله فكدنانفتربه ثم سبكناه فوجدناه خبشا كله .

بلال بن الى برده اپنى عبادت و رياضت كے ذريعہ جميں وهوكا دينا چاہتا تھا اور جم بھى دھوكا كھانے ہى والے تھے۔ اب جو جم نے اسے آزمايا تو جم نے اسے خبيث پايا۔

(1)

"الاذكياء" كے مؤلف علامہ الن جوزى اس حكايت كے بعد لكھتے ہيں كہ ايك شيرين سخن واعظ نے ايك بادشاہ كو وعظ نفيحت كى۔ واعظ كے جانے كے بعد بادشاہ في بہت سا مال اس كے گھر بھيج ديا۔ مال لے جانے والے ملازم جب واپس آئے تو بادشاہ نے ہوچھاكہ واعظ نے ہمارا ہديہ قبول كيا ہے يا نہيں؟

ملازین نے بتایا کہ واعظ نے خوش ہو کر سارا مال اپنے پاس رکھ لیا۔ توبادشاہ نے کما ۔ کلفنا صیاد و لکن الشباك مختلف "ہم سب کے سب شکاری ہیں لیکن ہر شخص کے پاس جال مختلف ہیں۔"



قال رسول الله ان الله يقول انا اغنى الانبياء من اشرك من عمل عملاً صالحاً فلشرك فيه غيرى قعيبى له فاانالا اقبل الآماكان خالصاً لى "انوار العماني" جناب رسول صلى الله عليه وآله وسلم كا فرمان بـ كه الله تعالى فرماتا ب مين

ا۔ الاؤكياء ائن جوزي ص اسم

الله ألاضع بخلاف الذي صنع او وجدو اذلك في قلوبهم لكا نوابذلك مشركين ثم تلاهذه الاية فلا وربك لايؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في الفسهم مرجا مما قفيت ويسلموا تسليما ثم قال ابوعبدالله فعليكم باتسليم

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا "اگر انسانوں کا ایک گروہ خداوند عالم کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور زکوۃ دے، بیت اللہ کا تج اور ماہ رمصان کے روزے رکھے چر اللہ یارسول کے کئی علم کے متعلق یہ کیے کہ ایسا علم کرنے کی جائے اللہ اور رسول اس طرح کا علم دیتے تو بہتر تھا۔ یا خدا اور رسول کے فیصلہ کے خلاف اپ دل میں کوئی تنگی اور ناراضگی محسوس کریں تو وہ مشرک ہوجائیں گے۔ پھر آپ نے فلا وربك ..... کی آیت تلاوت فرمائی۔ حبیب !آپ کے رب کی فتم وہ مؤمن نہیں من سے جب تک اپ تا ہم باہمی تنازعات کا آپ کو فیصل تناہم نہ کریں اور آپ کے من خلام باہمی تنازعات کا آپ کو فیصل تناہم نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کے خلاف اپ دلوں میں کئی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کو اس طرح ہے خلاف اپ دلوں میں کئی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کو اس طرح ہے تنگیم کریں جیسا کہ تناہم کریں جیسا کہ تناہم کرنے کا حق ہے۔

پھر امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا تهميں تسليم سے كام لينا چائے۔ الدافي باب الكفر و اشرك

عن ابى جعفر ان الله تعالى نصب عليّا علما يبنه وبين خلقه فمن عرفه كانه مومناً ومن انكره كان كافر اوهن جهله كان صالا وهن نصب معه شيأ كان مشركاً ومن جاء بولابة دخل النّار الوافى باب وجوه انكفر

امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے مندول کے در میان علی کو پر چم منایا۔ جس نے اس کی معرفت حاصل کی وہ مؤمن منا۔ اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر منا اور جو اس سے بے خبر رہا وہ گراہ ہوا۔ اور جس نے علی کے مقام میں کی غیر کو شریک کیا وہ مشرک ٹھمرا۔ اور جو علی کی ولایت لے کر اللہ

کی کو شریک بنانے سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جس نے بھی کوئی نیک کام کیا اور اس میں میرے عفیر کو شریک کیا۔ زتو اگر اس عمل میں اس نے پچھ جصہ خالصتاً میرے لئے بھی کیا ہوگا تو میں وہ حصہ بھی اس غیر کو دے دوں گا میں بس صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں جو میرے لئے خالص ہو۔

روى عن أبى عبدالله (ع) فى قول الله عزوجل و مايؤمن اكثرهم باالله الاوهم مشركون قال هوقول الرجل لولا فلان لهلكت ولولا فلان مااصبت كذاوكذا ولولا فلان لضاع عيالى الاترى انه قدجعل لله شريكا فى ملكه يرزقه ويدفع عنه قلت فيقول ماذا يقول لولا أن من الله على بفلان هلكت قال نعم لابأس بهذا ونحوه . الوماكل كاب تجاد

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ ۔ وما یومن اکثرهم بالله الدوهم مشرکون کی تغییر کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک کی ایک مثال ہے بھی ہے کہ ایک شخص کی دوسرے کے متعلق ہے الفاظ کے کہ اگر فلال نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجاتا۔ اور اگر فلال فہ ہوتا تو میرا ہوجاتا۔ اور اگر فلال نہ ہوتا تو میرا خاندان تباہ ہوجاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو خاندان تباہ ہوجاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا شریک منایا جو اس سے ضرر کو بھی دور کرتے ہیں ۔اور اسے رزق و روزی بھی فراہم کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اگر ایسے مواقع پر کوئی شخص یہ کے کہ اگر فلال شخص کے ذریعہ سے اللہ مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک ہوجاتا۔ تو کیا اس فتم کے الفاظ میں کے الفاظ کمنے درست میں امام علیہ السلام نے فرمایا۔"جی ہاں اس فتم کے الفاظ میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔"

قال ابو عبد الله عليه السلام لو ان قوما عبدو الله وحده لاشريك له واقامو الصلوة واتوا الزكوة وحجوا البيت وصاحواشهر رمضان ثم قالو الشئي صفه الله ارصفه رسول

#### باب سوم

### اطاعت انبياء كانتيجه



این شاب زہری روایت کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے چند سپاہوں کو الم زین العابدین علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے مدینہ روانہ کیا۔ سپائی مدینہ آئے اور المام عالی مقام کو انہوں نے طوق و زنجیر پہنائے۔ اور انہیں اپ ساتھ شام کی طرف لے کئے۔ ہیں سپاہیوں کے پاس گیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے امام سے ملا قات کی اجازت وی جائے۔ انہوں نے مجھے اجازت وی میں امام علیہ السلام کی سے خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ امام علیہ السلام کی سے حالت و کھے کر میں رونے لگا اور عرض کی کہ کاش بیہ زنجیر میری گردن میں ہوتی اور آزاد ہوتے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے تبتم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم ہے جھے ہوکہ سے زنجیر مجھے اذبت وے رہی ہے۔ سنو ایسا ہر گز نہیں ہے اس وقت امام نے ہو کہ سے زنجیر مجھے اذبت وے رہی ہے۔ سنو ایسا ہر گز نہیں ہے اس وقت امام نے اپنے ہاتھ پاؤں کو زنجیر سے باہر نکالا۔ اور فرمایا کہ زہری! تم پر جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اپنے اللہ کو پکارو اور اس کے عذاب کو یاد کرو۔ اور سے بھی من لو کہ میں ان آئے تو اپنے اللہ کو پکارو اور اس کے عذاب کو یاد کرو۔ اور سے بھی من لو کہ میں ان ساہوں کے ساتھ دو منزلوں سے زیادہ نہیں رہوں گا۔

اس واقعہ کو تین دن گزرے کہ میں نے ان سپاہیوں کو سر اسمہ ہو کر مدینہ واپس آتے دیکھا۔ اور وہ حضرت کو مدینہ میں تلاش کر رہے تھے۔ گر حضرت وہاں موجود کے حضور پہنچاوہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو کوئی علی علیہ السلام کی عداوت لے کر آیا وہ دوزخ میں داخل ہوا۔



الوبھیر کتے ہیں میں امام محد باقر علیہ السلام کی خدمت میں مجد نبوی میں گیا مجد میں اوگوں سے مجد میں اوگوں سے مجد میں اوگوں کے آمدور فت جاری تھی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ انہیں میں (امام محمد باقر") نظر آرہا ہوں۔

یں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ تم نے امام محمہ باقر علیہ السلام کو دیکھا؟

تو سب مجھے یکی جواب دیے کہ ہم نے حفزت کو نہیں دیکھا جبکہ حضرت سب کے سامنے بیٹھ تھے۔ گر کوئی بھی شخص انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ابوبارون نابینا وہاں آیا۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ تو میں نے اس نابینا سے پوچھا کہ تم نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ؟ تو اس نے کما جی ہاں وہ سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے لہام باقر علیہ السلام کو دیکھا ؟ تو اس نے کما جی ہاں وہ سامنے تو بیٹھ ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے امام عالی مقام کو کیسے دیکھ لیا جب کہ تم تو نابینا ہو؟

اس نے کما میں کیسے نہ دیکھوں آپ نور در خثال اور روشن آفتاب ہیں۔

### على جنت ميں مؤمن كے كھر كا حدود اربعہ

ہشام بن علم راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک کوہتانی شخص آیا اور آپ کو وس ہزار درہم دیئے۔ اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس وقت جج کے لئے جا رہا ہوں آپ اس رقم سے میرے لئے ایک مکان خریدلیں میں چاہتا ہوں کہ جج سے واپس آنے کے بعد میں اس مکان میں اپنے اہل و عیال سمیت رہوں۔

وہ مخض جج کے لئے روانہ ہوگیا۔ جج سے فارغ ہوکر وہ مخض امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا امام علیہ السلام نے اسے ایک رسید لکھ کر دی، جس میں تحریر تھا کہ

نہیں تھے۔ بین نے سپاہیوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم امام علیہ السلام کے اردگرہ بیٹھ تھے کہ اکا کیا امام کی زنجیر ٹوٹ کر دور جاگری اور حضرت ہماری نگاہوں سے او جھل ہوگئے اب ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔

زہری کہتے ہیں کہ میں شام گیا اور عبدالملک بن مروان سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھ سے امام زین العلدین علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو میں نے ال کے او جھل ہونے کا واقعہ بیان کیا۔

عبدالملک نے کما کہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے ہی سپاہیوں کی نگاہوں سے او جھل ہوئے اس وقت میرے پاس شام میں پہنچ گئے اور مجھے فرمایا۔ ماانا وانت "تممارے ساتھ میراکیا واسط ہے؟

میں نے کما میں چاہتا ہول کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن میں تہمارے ساتھ رہنا شیں چاہتا۔

یہ کہ کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اور میں ان کے رعب و دبد بہ سے بہت زیادہ مرعوب ہوا اور ان کی ہیت سے میرے کیڑے تک نجس ہوگئے۔

میں نے بادشاہ سے کہا کہ جہیں امام زین العلبدین علیہ السلام سے کسی فتم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہیں تمہاری حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ تواللہ کی یاد میں ہر وقت متغرق رہتے ہیں۔

عبدالملک نے کما یقینا ایا انسان خوش نصیب ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہو۔(۱)

ا مجمع النورين و حار الانوارج اا

میں نے تمہارے لئے جنت میں ایک مکان خریدا ہے جس کا حداول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملحق ہے اور اس کی دوسری حد امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے۔ اس کی تیسری حد حسن علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے۔ اور اس کی چوتھی حد امام حیین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہے۔ اور اس کی چوتھی حد امام حیین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہے۔

کو ہتانی شخص جنت کے مکان کی رسید لے کر بہت خوش ہوا اور امام علیہ السلام فی رقم اولاد حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام میں تقتیم کردی۔

پند دن بعد وہ شخص یمار ہوا اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کما کہ مجھے یقین ہے جو کچھ امام جعفر صادق نے لکھ کر دیا ہے وہ حق ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جب مرجاؤل تو اس رسید کو میرے ساتھ قبر میں دفن کردیا۔

چند دن بعد وہ شخص فوت ہو گیا رشتہ داروں نے اس کی وصیت کے مطابی امام علیہ السلام کی لکھی ہوئی رسید اس کے کفن میں رکھ دی۔ دوسرے دن وہی رسید بغر کے اوپر موجود تھی جس کے دوسری طرف سے عبارت درج تھی کہ اللہ کے ولی جناب صادق نے جو وعدہ کیا تھا ، اے اللہ نے پورا کردیا۔ (۱)

# عير رضي اور واقعتيات المنظ

ایک دن سیر رضی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سید مرتصلی علم الهدیٰ کی امامت میں نماز پڑھی ۔ جب نماز تمام ہوگئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کما کہ میں آئندہ آپ کے بیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے پوچھاوہ کیوں؟ توسید رضیؓ نے کما میں نے دیکھا کہ تم عور توں کے خون میں غلطال تھے۔

ا- حار الانوارج ١١ - احوال المم صادق

سيد مر تضلى نے تصديق كى۔ اور كها كه جو كچھ آپ نے ديكھا ہے درست ہے۔ بيس نماز ميس خون حيض كے مسائل ميں الجھا ہوا تھا۔

میں روایت ایک اور طرح سے بھی مروی ہے کہ سید رضی ،سید مرتفنی کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کشف کیا کہ ان کا بھائی خون میں غلطال ہے۔ انہوں نے نماز توڑ دی اور مجد سے باہر آگئے۔ اور تمام راہ کی کتے آئے کہ افسوس جو کچھ میں نے دیکھا۔

سيد مرتضائ نماز راحمان كے بعد بردى جلدى سے گھر تشريف لائے۔ اور اپنے والدہ گرامى سے بھائى كے طرز عمل كى شكايت كى۔ مال نے اپنے بيٹے رضى كو اس فعل پر ملامت كى توسيد رضى نے كما۔ امال جان! ميں نے بھائى كو ديكھا كہ وہ عور تول كے خون ميں سر اسر غلطال تھے، اس حالت ميں ميں ان كى افتداء ميں نماز كيے پڑھتا۔ يہ سن كر سيد مرتضائى نے فرمايا۔ آپ كى بات درست ہے ايك عورت نے مجھ سے مسائل حيض دريافت كئے تھے اس لئے ميں نماز ميں بھى ان مسائل ميں الجھا ہوا سے مسائل ميں الجھا ہوا

### کے اگر لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تو در ندے ان کے مطبع ہوتے ایک

شیخ ابی ہازم بن عبدالغفار راوی ہیں کہ میں اور ابر اہیم او ہم منصور دوا نقی کے عمد حکومت میں کوفہ گئے۔ انمی دنوں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کوفہ آئے ہوئے تھے۔ چند دن بعد امام نے مدینہ جانے کی تیاری کی تو المیان کوفہ بردی تعداد میں انہیں الودائ کہنے کے لئے جمع ہو گئے۔ مشابعت کرنے والوں میں ابن توری اور ابر اہیم او ہم الودائ کہنے کے لئے جمع ہو گئے۔ مشابعت کرنے والوں میں ابن توری اور ابر اہیم او ہم تھی شامل سے آگے آگے چل رہا تھا۔ ناگاہ

شات اجنات المات الما

اس امر کا علم تھا کہ علی بن یقطین بادشاہ کا ہدیہ امام موی کا کاظم کی نذر کرچکا ہے۔ چنانچہ اس غلام نے ہارون الرشید کے ہاں جاکر چغلی کھائی کہ علی بن یقطین امام موی کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے۔ اور ہر سال خس اور دوسرا مال ان کے پاس روانہ کرتا ہے۔ اور سب سے برا ثبوت یہ ہے کہ وہ شاہی قمیض "دراعہ" جو آپ نے اسے دی تھی اس نے وہ بھی امام موی کاظم کے پاس بھیج دی ہے۔

یہ سن کر ہارون کو سخت غصہ آیا اور غلام سے کہا اگر تمہاری بات غلط شاہت ہوئی او سختے قتل کرادیا جائے گا۔ غلام نے کہا درست ہے۔ میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں۔
اس کے بعد علی بن یقطین کو دربار میں طلب کیا گیا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ میں نے غلطی سے شاہی قمیض دراعہ تہماری حوالے کردی تھی مجھے اس کی ضرورت ہے اب وہ کہاں ہے ؟

علی بن یقطین نے کہا وہ میرے گھر میں موجود ہے اور میں نے اسے بردی احتیاط سے خوشبو لگاکر الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اور بطور تیرک میں اس کو روزانہ بوسہ دیتا ہوں۔ بارون نے کہا جلدی سے منگواؤ۔

علی بن یقطین نے اپنے ایک غلام کو تھم دیا کہ تم میرے گھر جاؤ فلال الماری کے فلال صندوق میں وہ قمیض موجود ہے۔ اسے لے آؤ ، غلام گیا اور مذکورہ قمیض لے آیا۔
ہارون میہ دکھے کر خوش ہوا اور کما کہ اب میں تمہارے خلاف کسی کی بات کا اعتبار نہیں کروں گا۔ چغل خور غلام کے متعلق ہارون نے تھم دیا کہ اسے ایک بزار تازیانے مارے جائیں۔ پانچ سو تازیانے کھانے کے بعد اس غلام کی موت واقع ہوگئی۔

### الل بيت عليم السلام سرابط كريس

یہ روایت بھی علامہ طبری نے اعلام الوریٰ میں نقل کی ہے کہ محمد بن فضیل

### کی پیروکاروں پر شفقت کی کی امام کی پیروکاروں پر شفقت

علامہ طبری اعلام الواری میں رقم طراز ہیں کہ عبداللہ بن سان کہتا ہے کہ پچھ فاخرہ لباس ہارون الرشید کو بطور ہدیہ کی نے دیا۔ ہارون نے وہی فاخرہ لباس اپنے وزیر علی بن یقطین کو دے دیا۔ اس لباس میں ایک کھلے گلے والی ایک تحیض تھی جے دراعہ "کما جاتا ہے ، اور وہ قمیض قیمتی ریشم سے بنائی گئی تھی۔ اور بڑی نفاست سے اس پر طلاکاری کی گئی تھی۔ الغرض وہ قمیض ہر لحاظ سے بادشاہ کو ہی زیب دیتی تھی علی بن یقطین نے اس شاہانہ قمیض سمیت تمام فاخرہ لباس مزید ہدایا سمیت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ تھے دیا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت وہ مال کاظم علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ تھے دیا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ تھے دیا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت وہ مال قبول کرلیا۔ گر ساتھ ہی ایک اور قاصد کے ہاتھوں آپ نے وہ شاہانہ قمیض علی بن قبول کرلیا۔ گر ساتھ ہی ایک اور قاصد کے ہاتھوں آپ نے وہ شاہانہ قمیض علی بن قبول کرلیا۔ گر ساتھ ہی ایک اور عاصد کے ہاتھوں آپ نے دہ شاہانہ قمیض علی بن مقطین کو واپس بھوادی۔ اور ساتھ ہی تحریر فرمایا کہ اسے سنبھال کر رکھو ایک دن متہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔

انفاق سے ایک مرتبہ علی بن یقطین اپنے کسی غلام پر ناراض ہوا اور اس غلام کو

ا روضات الجات ص ام

کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے محدثین میں یہ اختلاف ہواکہ پاؤں کا مسے پاؤں کی انگیوں سے باؤں کا مسے پاؤں کی انگیوں سے شروع کرکے پاؤں کی انگیوں یہ ختم کرنا چاہئے۔ یا مختے سے شروع کرکے پاؤں کی انگیوں پر ختم کرنا چاہئے۔

علی بن یقطین نے امام موی کاظم علیہ السلام کے نام ایک خط کھا۔ جس میں تحریر کیا کہ جارے محد ثین کا پاؤل کے مسح میں اختلاف ہوچکا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔

چند دن بعد امام عالی مقام کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ جس میں تحریر تھا،
علی بن یقطین! جب تم وضو کا ارادہ کرو تو تین مرتبہ کلی کرو، تین مرتبہ ناک میں پائی
ڈالو، تین مرتبہ اپنے چرے کو دونوں ہاتھوں سے دھوؤ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوؤ بعد
ازاں اپنے سر اور گردن کا مسح کرو اور آخر میں اپنے پاؤں دھو ڈالو۔ اور خبر دار میرے
مکم کی مخالفت نہ کرنا۔

امام عالی مقام کا بید مکتوب جیسے ہی علی بن یقطین کو ملا تو وہ سخت متعجب ہوا کیونکہ بید طریقہ ند بہ عامتہ کا تھا۔ جس کا فدجب اہل بیت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بہر نوع علی بن یقطین نے کہا کچھ ہو ، میرے امام کا فرمان ہے۔ جھے اس کے مطابق عمل کرنا جائے۔ چنانچہ اس نے فد بہب عامہ کے مطابق وضو شروع کردیا۔

ای اثنا میں ایک درباری نے ہارون کے پاس علی بن یقظین کی شکایت کی کہ وہ فد ہب شیعہ رکھتا ہے۔ ہارون نے اپنے درباریوں سے کما پہلے بھی مجھے اس قتم کی شکایات موصول ہوتی رہی ہیں لیکن میں نے جب بھی تحقیق کی تو وہ شکایت ہمیشہ غلط ثابت ہوئی۔

ایک درباری نے کہا شیعہ مسئلہ وضو میں جاری مخالفت کرتے ہیں آپ کسی وفت اس کے اس طریقے کی مگرانی کریں۔ کہ وہ آپ کو نہ دیکھتا ہو اور آپ اے دیکھ سکیں

تواس وقت اس كا تشيع كل كرسام أجائ كار كونكد شيعه بميشه آخر ميل ياؤل وهونے کے جائے پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ ہارون موقع کی تلاش میں رہا حتی کہ اسے وہ موقع جلد ہی مل گیا۔ جیسے ہی وقت نماز ہوا علی بن یقطین اپنے گھر میں بیٹھ کر وضو كرنے لكا اور اس كے ساتھ ہى ايك بلند وبالا منزل كى چھت ير بيٹھ كر بارون اس كا وضو دیکھنے لگا۔ اس نے فرمان امام کے تحت بالکل وہی وضو کیا جیسا کہ سواداعظم کے افراد كرتے تھے۔ يہ و بكر كر بارون نے كماكه ميں چر بھى اس كے خلاف كى شكايت یر کان نہ و حرول گا۔ ہارون کے دربار میں علی بن یقطین کے مرتبہ اور درجہ میں اضافہ جو گیا اس واقعہ کے دوسرے دن امام مویٰ کاظم علیہ السلام کا ایک خط علی بن یقطین کو ملاجس میں تحریر تھا۔ اے علی! آج کے بعد اس طرح سے وضو کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں علم دیا ہے۔ چرہ کو ایک مرتبہ واجب اور ایک مرتبہ سنت کی نیت ے دھوؤ این ہاتھوں کو کہنیوں سے انگلیوں تک دھوؤ، بعد ازال سر کا مسح کرو، پھر یاؤں کی انگلیوں سے مخنوں تک مسح کرو۔ مجھے تمہارے متعلق جو خوف تھا وہ زائل ہوچکا ہے۔ والسلام۔ (۱)

علی بن یقطین وہ شخصیت ہیں کہ اکلے متعلق داؤد رقی بیان کرتے ہیں کہ بیل عید قربان کے دن امام موک کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا میں نے جتنا وقت عرفات میں ہمر کیا علی بن یقطین میرے دل و دماغ میں موجود رہا۔
میں نے جتنا وقت عرفات میں ہمر کیا علی بن یقطین میرے دل و دماغ میں موجود رہا۔
میر وہی علی بن یقطین ہے کہ ایک سال مقام عرفات میں اس کی جانب سے تلبیہ کرنے والوں کی گفتی کی گئی تو وہ پچاس افراد تھے۔ جو اس کی طرف سے رقم لے کر اس کی نیامت میں جج کرنے آئے تھے۔ (۲)

ا۔ کشکول برانی ج ۲ س ۱۳۳ ۲۔ حتمة المنتی س۔ ۱۲۹

میں دیکھے گا۔ ملک الموت اے کے گا کہ یہ ہتیال تیری دمونس عمکسار ہیں۔ اب جن لوگوں کو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جارہے ہو تنہیں وہ زیادہ عزیز ہیں یا یہ ذواتِ طاہرہ عزیزہ ہیں؟

مومن کے گا مجھے یہ ذواتِ طاہرہ تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں ان کی رفاقت میں راضی ہوں۔

# المام موسىٰ بن جعفر عليه السلام اور طبيب

کتاب ریاض القدس میں ایک ہزار حکایات درج ہیں۔ ان میں ہے ایک حکایت ہے ہیں ہے کہ ایک میں ہے ایک حکایت ہے ہیں ہے کہ ایک مرتبہ امام مویٰ کاظم علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کے علاج کے لئے ایک بیودی طبیب کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے طبیب سے فرمایا علاج میں جلدی نہ کرو میرا ایک دوست ہے مجھے پہلے اس سے مشورہ کرنے دو۔ اس کے بعد آپ نے طبیب سے رخ موڑ ااور قبلہ کی طرف منہ کرکے یہ دوشعر پڑھے۔

انت امرضتنی وانت طبیبی فتفضل بنظرة یا جیبی فتفضل بنظرة یا جیبی واسقنی من شراب ودك كاسا ثم زدنی حلاوة التقریب شم زدنی حلاوة التقریب خدایا تو نے مجھے یمار كیا ہے۔ اور تو ہی میرا طبیب ہے اپنا فضل كرتے ہوئ، اس بندہ پر نظر كرم فرما۔ اپنی محبت والفت كا مجھے جام پلا۔ اور مقام قربت كی شیرین كا اس میں اضافہ فرما۔

امام علیہ السلام نے ان اشعار کو ابھی ختم ہی کیا تھا کہ صحت کے آثار طاری ہونے گئے اور طبیب بوی جیرت سے دیکھارہا تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام مکمل طور پر

شيخ صدوق نے اين اسادے امام حس عسرى عليه السلام سے روايت كى ب اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنے انجام کی ہمیشہ فکر رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کا انجام طیر ہو اور رضائے اللی کے مطابق ہو۔ جب اس کی موت کا وقت پہنچا ہے اور ملک الموت کو دیکتا ہے تو تقاضائے بشریت کے تحت اپنے مال واولاد کی جدائی کی وجہ سے سخت غم كين موتا ہے ۔ تواس وقت ملك الموت اسے نداكر كے كتا ہے كيا كوئي عقل مند ایے مال و دولت کے لئے پریشان ہوسکتا ہے۔ جو اس کے لئے فائدہ مند نہ ہو۔ اور جب کہ خدا وند عالم نے اسے اس بے فائدہ مال و دولت کے عوض بزارول گنا زیادہ دولت و ثروت دی ہو۔ تو مومن کہتا ہے شیس اس حالت میں عملین نہیں ہونا چاہئے۔ تو اس وقت ملک الموت اشارہ کرکے کہنا ہے کہ اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب مومن اوپر نظر كرتا ہے اے جنت كے عالى شان مكانات نظر آتے ہيں۔ جو كه اس کی آرزو کی حدود سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ ملک الموت کتا ہے یہ جنت میں تیرا مکان ہے اور تیرے خاندان کے صالح افراد کو بھی اللہ عنقریب تیرا ہمایہ بنادے گا۔ تو كيا دنيا معمولي سے مال و دولت كے بدلے ميں جنت كى بيد نعمات تممارے لئے بہتر

اس وقت مومن کے گا خدا کی قتم میں راضی ہوں ۔ بعد ازاں ملک الموت مومن سے کتا ہے کہ ایک وفعہ دوبارہ اوپر نگاہ کرو۔ اب جو مومن اوپر دیکھے گا تو مجھے یعنی رسول کر یم ہے۔ امیر المومنین صن مجتبی اور حسین علیہ السلام کو مقام اعلیٰ علین

#### دولت دے کرر خصت کردیا۔ (۱)



ایک مرتبہ متوکل نے اپنی تمام فوج کو تھم دیا کہ وہ فلال روز میرے سامنے حاضر ہو متوکل امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر شہر سے باہر آیا۔ متوکل نے فوج کو تھم دیا کہ ہر فوجی مٹی کا ایک ٹوکر اکھر کر ایک مخصوص مقام پر ڈالٹا جائے۔

چنانچ متوکل کی فوج نے صبح سے عصر تک ایک مقام پر ایک ایک مٹی کا ٹوکرا ڈالنا شروع کیا وہاں بہت بوا بہاڑ نما ٹیلہ وجود میں آگیا اس ٹیلہ کو "تل المخانی" کما جاتا تفایعنی ٹوکروں والا ٹیلا۔

متوکل امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر اس ٹیلہ پر چڑھا۔ اور کما کہ آپ نے میرا اشکر دیکھا ؟ اس لشکر کی موجودگی میں کوئی شخص میری کیا مخالفت کر سکے گا ؟

دراصل وہ اس فوجی مظاہرہ اور اپنے ان الفاظ سے امام علی نقی علیہ السلام کو مرعوب کرنا چاہتا تھا کہ ممکن ہے امام علیہ السلام کسی وقت اس کے خلاف خروج نہ کرلیں۔

امام علیہ السلام نے متوکل سے فرمایا۔ بہت اچھاتم نے تو ہمیں اپنا لفکر و کھایا ہے کیا تم بھی ہمارا لفکر و کھنا چاہو گے ؟

اس نے کماکیوں نہیں، اگر آپ کے پاس بھی لنشر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں۔
اس کے کہنے کی دیر بھی کہ امام نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے بلند فرمائے اس وقت
متوکل نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسان تک ملائکہ کے لشکر
کے لشکر ہیں۔

ار انوار لعمانيه ص وسم

تذرست ہو چکے تھے۔

جب یمودی طبیب نے بید منظر دیکھا۔ اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اور کما کہ پہلے میں بیہ مجھتا ہوں کہ میں طبیب ہوں اور آپ یمار ہیں۔ لیکن اب مجھے پت چلا کہ میں یمار ہوں اور آپ طبیب ہیں۔ مهربانی فرما کر میرا علاج فرمائیں۔ کہ میں یمار ہوں اور آپ طبیب ہیں۔ مهربانی فرما کر میرا علاج فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگیا۔

### الك كے پيروكار غريب نہيں ہوتے

ایک شیعہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور امام علیہ السلام کے حضور اپنے فقر و فاقد کی شکایت کی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا تو ہمارا شیعہ ہوکر مفلسی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب کہ ہمارے تمام شیعہ تو بے نیاز اور غنی ہیں۔ تممارے پاس تو ایک فائدہ مند تجارت ہے جس نے تجھے بے نیاز کردیا ہے۔

اس نے عرض کی بھلا میرے پاس کونمی تجارت ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا یہ بتاؤکہ اگر کوئی دولت مند شخص تجھے کے کہ میں پوری روئے زمین کو چاندی سے بھر کر تجھے اس شرط پر دول گاکہ تو اہل بیت پینجبر کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ اور ان کے دشمنوں سے دو تی پیدا کر لے۔ تو کیا تو ہماری مودت کے بدلہ میں یہ دولت قبول کروگے ؟

تو اس نے کہا فرزند رسول ہر گز نہیں اگر پوری روئے زمین سونے ہے ہمر کر بھی مجھے دی جائے تو بھی میں قبول نہیں کروں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تو غریب نہیں ہے۔ دنیا میں بے نواوہ ہے جس کے پاس وہ دولت نہ جو تمہارے پاس ہے۔ بعد ازال امام نے اس مومن کو کچھ مال و اور گھر میں داخل ہوکر اس کمرے میں آئے جمال رشید بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آتے ہی رشید پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ رشید بہت ہی افسوس ہے۔ تم مجھے قتل اور میرے چول کو بیٹیم کرانا چاہتے ہو۔

رشیدنے کمااس کی کیاوجہ ہے؟

الداراك نے كماشايد مجھے معلوم بى نہيں ہے كہ ابن زياد لعين تممارى تلاش ميں ہے۔ اس كے جاسوس قدم قدم پر تمہيں تلاش كرتے پھر رہے ہيں۔ اب جو تو ميرے گھر ميں داخل ہواہے اور كھے اور لوگوں نے بھى داخل ہوتے ہوئے دكيے ليا ہے۔ تو مجھے يقين ہے كہ تواہئ ساتھ مجھے بھى قتل كرائے گا۔

ید من کر رشید نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ آپ کے علاوہ مجھے کی نے آپ کے گھر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ابداراکہ نے کہا تو گویا اب تم میری ہے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو؟
ابداراکہ نے ازراہ احتیاط ایک کمرے میں اے ہد کرکے اوپر تالا لگا دیا۔
مقصد یہ تھا کہ اور لوگوں کو رشید کے متعلق علم نہ ہو۔ اور اگر بالفرض این زیاد کو
پید چل بھی جائے تو بھی ابداراکہ یہ کہ سکیس کہ میں نے اے گر فار کرلیا ہے۔

اس کے بعد الواراکہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے جو گھر کے باہر دروازے پر جمع تھے ان سے ابواراکہ نے اس خدشہ کا اظہار کیا کہ کیا آپ لوگوں نے کسی سفید ریش بزرگ کو ہمارے مکان میں داخل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟

سب نے نفی میں سر ہلایا۔ اور کما نہیں ایس کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کسی بررگ کو آپ کے گھر میں داخل ہوئے نہیں دیکھا۔

یمال سے مطمئن ہوکر ابداراکہ ابن زیاد کے دربار میں یہ دیکھنے کے لئے گئے کہ دربار میں تورشید جری کا کوئی تذکرہ شیں ہورہا۔

یہ منظر دیکھ کر متوکل اتنا سراسمہ ہواکہ غش کر گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا متوکل! مت گھبراؤ ہم تمہارے ساتھ کسی طرح کی جنگ نہیں چاہتے۔ ہم امر آخرت میں مشغول ہیں ہم تم سے کسی قتم کی مزاحت پند نہیں کرتے۔(۱)

### كالم دُشيد بَحِرًى كَ طاقت الم

علامہ مجلسی خار الانوار کی جلد تنم میں رقم طراز ہیں کہ رُشید راکی پیش سے پڑھا جاتا ہے اور "بجر" بر ین کا وارا ککومت ہے اور "بجر" برین کا وارا ککومت ہے اور لفظ بجر میں ہ اور ج پرزبر پڑھی جاتی ہے۔

امير المومنين عليه السلام اس "رشيد البلايا والمنايا" كما كرتے تھے۔ اور امير المومنين عليه السلام نے اس علم المنايا والبلايا عطاكيا تھا۔ اس علم كے اثر كى وجہ سے وہ جس شخص كو ديكھتے تو بتا ديتے تھے اسے فلال بيمارى لاحق ہوگى۔ يا فلال شخص اسے قتل كرے گا۔ اور جيسا وہ كہتے وہے ہى حالات رونما ہواكرتے تھے۔

کتاب اختصاص میں ہے کہ ائن ذیاد تعین نے رشید ہجری کی تلاش کا تھم دیا تو رشید ہجری کی تلاش کا تھم دیا تو رشید ہجری اس کے خوف سے پوشیدہ ہوگئے۔ ایک دن ابواراکہ کے گھر وارد ہوگئے۔ ابعاد الله المعانی امیر المومنین کے اصحاب خاص سے تھا۔ اور بعض علماء اسے اصبخ من نبایت، مالک اشتر اور کمیل من زیاد کی طرح امیر المومنین کے اصحاب خاص میں شار کرتے ہیں۔ اور رجالِ شیعہ میں آل ابی اراکہ کو خاص مقام حاصل ہے۔

الداراك بہت سے دوستوں سمیت اپنے گھر كے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے كه رشيد بجرى اس كے گھر ميں وارد ہوئے۔ رشيد كو دكھ كر الداراك سخت پريشان ہوئے

ا۔ انوار تعمامیہ ص ۱۹۰۷

فرزند رسول! میں نے آپ کی مدح میں نظم لکھی ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو خادول؟

امام علیہ السلام نے اجازت دی ، کمیت نے اپ نظم سائی۔
امام علیہ السلام نے غلام کو حکم دیا کہ ساتھ والے کمرے میں جاؤ اور وہاں سے
ایک تھیلی لاؤ۔ جس میں وس ہزار درہم ہیں، غلام وہ تھیلی لایا آپ نے وہ تھیلی کمیت
کو عطا فرمائی۔

کیت نے عرض کی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اپنی دوسری نظم بھی ساؤں؟ آپ نے اجازت دی۔ کیت نے اجازت پاکر دوسری نظم بھی امام علیہ السلام کو سائل۔ امام علیہ السلام نے غلام کو پھر تھم دیا کہ جاؤائ کرے سے ایک اور تھیلی لاؤ۔ اس میں دس ہزار درہم ہیں۔ غلام تھیلی لے کر آیا اور آپ نے وہ تھیلی بھی کیت کو عطا فرمائی۔

کیت نے عرض کی مولا! اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنی ایک اور نظم بھی شاؤل؟

امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ کمیت نے تیسری نظم بھی آپ کو سنائی۔ امام نے یہ نظم سن کر غلام کو تھم دیا کہ جاؤای کمرہ سے ایک اور تھیلی لاؤجس میں دس ہزار درہم ہیں۔

غلام حسب تعلم ایک اور تھیلی لایا۔ آپ نے وہ تھیلی بھی کمیت کو عطا فرمائی۔

کمیت نے کما مولا! میں نے یہ اشعار مال دنیا کی غرض سے نہیں ککھے تھے میں نے حق مودت کی ادائیگی کے لئے یہ اشعار کمے ہیں۔ مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر امام علیہ السلام نے وہ رقم واپس لینے سے انکار کردیا کمیت چلے گئے۔ بعد ازاں حضرت جابر من عبداللہ انصاری نے عرض کی مولا! میں نے تو اپنی تنگ وسی کی ازاں حضرت جابر من عبداللہ انصاری نے عرض کی مولا! میں نے تو اپنی تنگ وسی کی

الواراك كمتے ميں كه ميں وہاں جاكر ايك كرى پر ابھى بيٹھا ہى تھا كہ ميں نے ويكھا رشيد ہجرى ميرے فچر پر سوار ہو كر واز الامارہ آرہے ہيں۔ بيد ويكھ كر ميرے چرے كا رنگ اڑگيا۔

ائن زیاد نے جیسے ہی انہیں دیکھا ان کے استقبال کے لئے دوڑا آیا اور انہیں گلے سے لگایا ان کے چرے کے بوے لئے، اور بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کب تشریف لائے اور کون سے ذریعے سے یمال پنچ ؟ اور آپ نے رہائش کمال رکھی ہوئی ہے؟

کچھ دیر بعد رشید دار الامارہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد میں نے ابن زیاد سے یو چھاکہ یہ بزرگ کون تھے ؟

ان زیاد نے کہا یہ میرے ایک شامی بزرگ ہیں۔ اور ہماری ملاقات کے لئے یہاں کوفہ تشریف لائے ہیں۔

اب جو ابداراکہ اپنے گھر واپس آئے تو رشید ہجری کو ای مقفل کمرہ میں بد پایا۔ ابداراکہ نے بے ساختہ کما۔ رشید! اللہ نے تمہیں سے مقام دیا ہے۔ اب تم جب بھی چاہو میرے گھر آکتے ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے استقبال کے لئے آمادہ رہوں گا۔

# کی قدرت امام کی بلکی سی جھلک کی کھ

ایک دن حفرت جاربن عبدالله انصاری حفرت امام باقر علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنی تنگ دستی اور فاقد کشی کی شکایت کی ، امام علیه السلام نے فرمایا اس وقت ہمارے پاس ایک درہم تک موجود نہیں ہے۔

اس وقت كيت جوكه آل محمد كے مخلص شيعه اور قادر الكلام شاعر تھے۔ وہ بھى اظہار ارادت كے لئے امام عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ اور عرض كى

آ کی پاس شکایت کی تھی لیکن آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ آج ہمارے پاس ایک درہم

تک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیت کو تمیں ہزار درہم عطا کئے ہیں۔ یہ عکر امام علیہ
السلام نے فرمایا۔ جابر! تم اس کمرے ہیں جاؤاور جاکر دیکھوکہ وہاں کچھ درہم ہیں۔
جابر کہتے ہیں میں اس کمرے ہیں گیا تو اس میں ایک درہم بھی نہیں تھا۔
جابر یہ منظر دیکھ کر چران ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جابر! چران مت ہو
یہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ ہماری قدرت کی ایک ہلکی می جھلک تھی۔ ہم نے چاہا کہ
تہیں بھی کچھ جھلک دکھادی جائے۔ (۱)

# کی کیت اور آی کا عقیده

محمد بن سل کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کیت کے ہمراہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیت نے عرض کی میں نے چند شعر کھے ہیں اگر آپ اجازت، دیں تو میں سادوں؟

امام عليه السلام نے فرمايا۔ يه بوے باعظمت دن بين (ان بين شعر پردهنا مناسب مناسب عليه السلام عليه السلام عليه فرمايا۔ يه بوے باعظمت دن بين (ان بين شعر پردهنا مناسب مناسب

کیت نے عرض کی مولا! یہ اشعار آپ کے خاندان کے متعلق میں نے لکھے ہیں۔ امام نے فرمایا تو اچھا ساؤ۔ کیت نے شعر پڑھنے شروع کئے۔ امام صادق علیہ السلام نے اشعار س کر بہت گریہ کیا۔ اور جب کمیت اپنی اس شعر پر پہنچ۔

یعیب به الرامون من توس غیرهم فیا آخر اسدی له الفی اول

١- الغديرة ٢ص ١٩٨

ان کے اغیار ان کے تیر سے صحیح نشانہ لگارہ ہیں۔ اور ان کے پہلے مخص نے ہی آخری مخص تک گراہی پھیلائی ہے۔

تو امام صادق علیہ السلام نے دعا کے لئے اپنے ہاتھ بلند کئے اور فرمایا۔ خدایا کیت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اور اس کے پوشیدہ اور علانیہ گناہوں سے درگزر فرما۔ اور اس اپنے لطف و کرم سے اتنا حصہ عطا کر کہ وہ راضی ہوجائے۔ اس کے بعد آپ نے بزار دینار رقم عطا فرمائی اور اس کے ساتھ نئے کیڑے بھی عطا فرمائے۔

کیت نے کیا۔ آقا! خداکی فتم میں دنیا کی وجہ سے آپ کو دوست نئیں رکھتا اگر دنیا کا حصول ہی میرا مطبع نظر ہوتا تو میں ان لوگوں کے پاس جاتا جن کے ہاتھ میں دنیا ہے۔ میں اپنی آخرت کے سنوار نے کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں مہربانی فرما کیں۔ آپ یہ تمام زر و دولت مجھ سے واپس لے لیس اور اس کے بدلہ میں اپنا استعال شدہ کوئی کیڑا عنایت فرمائیں جو میرے لئے تیمک کا کام دے۔ امام علیہ السلام نے اس کے اصرار پر مال و دولت واپس لے لیا۔ اور اپنا ایک استعال شدہ قمیض ان کے حوالے کردیا۔

### جب شير بھيروں كار كھوالا بنا

شخ صدوق امالی میں فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ابدور کے ایمان لانے کے واقعہ کو اس طرح سے میان فرمایا۔

ابوذر مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر اپنی بھیر یں چرارے تھے کہ دائیں جانب سے ایک بھیر یہ چرارے تھے کہ دائیں جانب سے ایک بھیر یے ان کے ربوڑ پر حملہ کیا۔ ابوذر نے اپنی لا مٹی کے ذریعہ سے اسے دور کیا۔ پچھ دیر بعد پھر اسی بھیر یے نے ربوڑ کے بائیں جانب حملہ کیا۔ ابوذر نے اسے بھر دور کیا۔ اور کما خداکی فتم میں نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین بھیر یا

جاتہ تہمارا چی زاد بھائی فوت ہو گیا ہے۔ اس کے مال و دولت کی جاکر حفاظت کرو اور جب تک ہمارا امر ظاہر نہ ہو تم وہاں رہو۔

ابوذر واپس آئے اور آگر دیکھا کہ ان کا پچا زاد بھائی فوت ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کے مال کو جمع کیا اور اپنے قبیلہ میں تبلیغ اسلام کرتے رہے۔

جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو الدور نے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو الدور نے ہیں ہجرت کی اور مسجد قبا میں رسول خدا سے ملاقات کی اور عرض کی کہ یارسول اللہ! میرے پاس اس وقت ساٹھ بھیویں ہیں، میں ضیس چاہتا کہ میں سارا دن انہیں چراتا رہوں، لیکن مجبور ہوں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، کہ کسی کو ربوڑ کا چرواہا مقرر کر سکوں۔

جناب رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ تم جاؤ اور ابنا ریوڑ چراؤ یسال تک که الله تعالیٰ کوئی نه کوئی سبب فرمائے۔ الوذر گئے اور چھے دن تک واپس نه آئے اور جب ساتویں دن حضور اگرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بھیردیں کس کے حوالہ کر کے آئے ہو؟

انہوں نے عرض کی کہ میں صحرا میں مشغول نماز تھا کہ ایک بھیرایا آیا اور میری
ایک بھیر کو اٹھا لیا۔ میں نے نماز نہ توڑی۔ اور اس دوران شیطان میرے دل میں
وسوسہ ڈالٹا رہا کہ اگر تو اس طرح سے نماز پڑھتا رہا تو تبرا تمام ریوڑ بھیر یے کھا
جائیں گے۔ گر میں نے الجیس کے اس وسوسہ کو نظر انداز کردیا۔ پھر وہ بھیریا دوبارہ
آیا اور ایک اور بھیر کو اٹھا لیا، میں نے اپنی نماز کو پھر بھی قطع نہ کیا۔ میں نماز میں
مصروف تھا کہ میں نے دیکھا ایک شیر آیا۔ جس نے بھیر سے کے گڑے کردیے۔ اور
میری بھیروں کو ساتھ لے کر ریوڑ میں لے آیا اور فصیح زبان میں مجھ سے خطاب
میری بھیروں کو ساتھ لے کر ریوڑ میں سے آیا اور فصیح زبان میں مجھ سے خطاب

کھی نہیں ویکھا۔ بھیڑ یے نے زبان فصیح میں جواب دیا۔ کہ میں نے مکہ کے لوگوں سے زیادہ براکوئی شخص نہیں دیکھا، اللہ نے ان میں ایک عظیم شخص کو نبی بناکر بھیجا اور وہ اے گالیاں دیتے ہیں۔ اور اس کے مقام کو نہیں جانے۔ بھیڑ یے کی اس گفتگو نے ابوذر کے دل میں گرااثر ڈالا۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ ان کے لئے زادِ راہ اور پانی کا ایک برتن تیار کرے۔ میں مکہ جاکر امرِ واقعہ کی شخصی کرنا جا بتا ہوں۔

موسم انتائی گرم تھا۔ گرم کو کے جھونکے چل رہے تھے کہ ابوذر مکہ میں وارد ہوئے اور پانی پینے کے لئے چاہ زمزم پر آئے انہوں نے جیسے ہی ڈول کو کنوئیں میں ڈالا توان کے ڈول میں پانی کی جائے دودھ آیا۔ انہوں نے دودھ دکھ کر کہا ہے بھیر یئے کی صداقت کی پہلی دلیل ہے۔

اس کے بعد وہ خانبہ خدا میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مجد الحرام کی ایک جانب بہت سے افراد جمع ہیں اور پینیبر کو برا بھلا کہ رہے ہیں۔ اسے میں دور سے ابوطالب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور ابوطالب کو دیکھ کرید لوگ کسے لگے کہ بات کو مخضر کروکہ اس کا پچا آرہا ہے۔

الوطالب آئے اور کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے۔ یہناں تک کہ ان کی مجلس برخاست ہو گئی اور تمام افراد اپنے اپنے گھروں کو چل دیئے ابوذر ، ابوطالب کے پیچھے چل دیئے۔

رائے میں ابوطالب نے ان سے پوچھا۔ تہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابوذر نے کہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا خواہش مند ہوں اور میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔

ابدطالب انسیں رسول کر یم کی خدمت میں لے گئے۔ ابدذر نے بھیرد یے کا قصہ سایا اور پھر مسلمان ہوگئے۔ جناب رسول خدانے فرمایا اب تم واپس اپنے قبیلے میں طلے

ہے۔ نماز کے بعد شیر میرے پاس آیا اور کہا میں تیرے ربوڑ کی گلہ بانی کروں گا اور تم حضور اکرم کے پاس جاؤ اور وہاں جاکر میرا سلام عرض کرو۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یااباذرانك احسنت طاعة الله فسخرلك من يطيعك في كف العوادى عنك. ابوذر! تو نے اچھی طرح سے اللہ كی، اطاعت كی تو اللہ نے تہمارے لئے وہ جیوان مسخر كردیا، جو تجھے اور مصائب سے نجات دلاتا ہے۔ (۱)

### کی سلمان کو پیچانیں کی کیا

ایک دن حضرت سلمان اور حضرت الوذر اکشے بیٹے باتیں کر رہے تھے اور در میان میں ایک دیکھی آگ پر چڑھی ہوئی تھی اور جوش ما رہی تھی۔ اچانک وہ دیگی پھروں سے نیچ گری۔ لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی نہ باہر آیا۔ حضرت سلمان نے اپنے خالی ہا تھوں سے ایک دوبارہ پھروں پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دیگی پھر دوبارہ الٹ گئی مگر اس دفعہ بھی اس میں سے کچھ بھی باہر نہ لکا۔ حضرت سلمان نے خالی الٹ گئی مگر اس دفعہ بھی اس میں سے کچھ بھی باہر نہ لکا۔ حضرت سلمان نے خالی ہاتھوں سے اسے بکڑ کر دوبارہ پھروں پر رکھ دیا۔

حضرت ابوذرؓ بیہ دکھے کر سخت جران ہوئے۔ اور وہاں سے اٹھ کر سیدھے سرکار امیر المومنین علیہ امیر المومنین علیہ امیر المومنین علیہ السلام نے پاس آئے۔ اور تمام ماجرا آپ کو سایا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ ابوذرا جو کچھ سلمانؓ جانتا ہے اگر وہ اپنا تمام علم تممارے سامنے میان کردے تو تم کمو کے کہ اللہ سلمان کے قاتل پر رحم فرمائے۔

یاد رکھو سلمان اللہ کا دروازہ ہے جس نے اسے پچانا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کا فر ہے۔

ا . . احد الواعظين عن من قال نيشا يوري

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مقداد جناب سلمان کے پاس گئے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک دیگی پھروں پر رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ بغیر کسی آگ کے کھول رہی ہے۔ مقداد نے متجب ہوکر سلمان سے کما۔ بندہ خدا! دیکھی کے نیچ آگ نمیں ہے پھر بھی دیکھی کھول رہی ہے۔ سلمان نے بیہ من کر دو پھر اٹھائے اور دیکھی کے نیچ گئی۔ منیں ہے پچر بھی ذیکھی کھول رہی ہے۔ سلمان نے بیہ من کر دو پھر اٹھائے اور دیکھی سلمان نے مقداد سے کما کہ دیکھی کے جوش کو کم کرو۔ مقداد نے کما میرے پاس ایس سلمان نے مقداد سے بیان ایس ایس کوئی چیچہ و کفگیر نہیں ہے۔ سلمان سے ایس کے جوش میں ماروں۔ یعنی کوئی چیچہ و کفگیر نہیں ہے۔ سلمان میں کی واقع نے اپنے ایس کی جوش میں کی واقع میں مارا۔ جس سے اس کے جوش میں کی واقع ہوگئی۔ اور ہاتھ سے کچھ مقدار نکال کر مقداد کے سامنے رکھی اور دونوں نے مل کر کھایا۔

اس واقعہ کو دکھ کر مقداد سخت وحشت زدہ ہو گئے۔ اور رسول کریم کو بید داستان جاکر سنائی۔ (۱)

### المنتم تماري عظمت المنتج

جس سال حضرت امام حسين عليه السلام نے مدينہ سے ججرت فرمائی۔ حضرت مين عليه السلام نے مدينہ سے ججرت فرمائی۔ حضرت الله علی اس سلی اس سلی اس سلی رضی الله تعالی عنما نے اللہ المومنین کے در دولت پر حاضری دی۔ حضرت الله سلی رضی الله تعالی عنما نے پوچھاکون ہو؟

انہوں نے کہا میں میشم تمآر ہوں۔ حضرت اللہ سلمی رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا خداکی قتم میں نے کئی دفعہ تاریکی شب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

اله شتی الایال ج اص ۸۸

پھاڑ دیئے اور کہا کہ تم کائن اور جادوگر ہو۔ میٹم نے کہا ان اوراق کو مت پھاڑو اگر مستقبل قریب میں میری بات غلط ثابت ہوجائے تو تم ان اوراق کوبے شک پھاڑ دینا۔

(1)



قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-

رب اشعث اعنبرذي طمدين مدقع بالابواب لواقسم على الله

الوسائل كتاب الحج مين ٢٩٩

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے پریشان بالوں والے اور غبار آلود چروں اور پرانے کیڑے پہننے والے اور مخلوق کے دروں پہ خوار ہونے والے اور علوق کے دروں پہو خوار ہونے والے ایسے بھی ہیں اگر انہیں درگاہ بے نیاز میں کوئی حاجت در پیش ہو اور وہ خدا کو قتم دے دیں۔ تو اللہ ان کی حاجات پوری کردے۔ اور ان کی دعاؤ کو رد نہ فرمائے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \_

يقول لايذال عبرى يتقرب ابى بالنوافل مخلصاً لى حتى فاذا اجبته كنت سمعه انرى يسمع به بصره الددى يبصربه ويده التى يبطنس بها ان سلنى اعطيبة ان استعاد نى لمدته

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ مدہ ہمیشہ خالص میرے لئے نوافل اداکرنے کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا رہتا

ال منتنى الامال ج اص ١٥٨، مقتل خوارزى بدون ذكر ائن عماس

تیرا ذکر کرتے ہوئے سا۔ اور حضور اکرم امیر المومنین کو تمہاری سفارش فرماتے تھے۔

ملیثم نے الم المومنین سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایاوہ اس وقت اپنے ایک باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔

میٹم نے کہا جب آپ تشریف لا کیں تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ عنقریب بارگاہ رب العزت میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے۔ جناب امّ سلمٰی رضی اللہ تعالی عنها نے اپنی کنیز کو تھم دیا کہ عطر لے کر میٹم کی داڑھی پر لگاؤ کنیز نے ان کے چرہ پر عطر لگایا تو میٹم نے کہا آپ نے ابھی میرے داڑھی پر عطر سے معطر کیا ہے۔ چند روز بعد یمی چرہ آپ اہل بیت کی محبت میں خون سے رنگین ہوگا۔

حضرت الله سلمی رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام تہمیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بیٹم نے جواب میں کما۔ بیں بھی ہمیشہ انہیں یاد کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے جلدی ہے۔ لہذا میں تھم نہیں سکتا، مجھے بھی ایک کام در پیش ہے اور میرے مولا کو بھی ایک کام در پیش ہے ہم دونوں نے اپنے اپ حصہ کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ پھر الم سلمی رضی اللہ تعالی عنها کے پاس سے چلے آئے۔ راتے میں عبداللہ بن عباس کو بیٹھا ہوا دیکھا تو میٹم نے کما۔ ابن عباس! تم نے جو تفییر قرآن پوھا تھا اور پوچھنی ہو مجھ سے پوچھ لو میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے قرآن پڑھا تھا اور تاویل قرآن بھی انہی سے حاصل کی تھی۔

ان عباس نے کاغذ اور قلم منگلیا یا چیدہ چیدہ مقامات کی تغییر میٹم سے پوچھ کر کھنے گئے۔ پھر حضرت میٹم نے کما این عباس! اس وقت تمماری کیا حالت ہوگ۔ جب مجمعے نو افراد کے ہمراہ صلیب پر لاکایا جائے گا۔ یہ عکر ابن عباس نے لکھے ہوئے اوراق

#### باب چہارم

#### اطاعت والدين

وقضی ربّك ان لاتعبدو الآ اباه وبالوالدین احساناً القرآن "اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے بھلائی کرو"

### المناع كاخدمت كزار بهم نشين انبياء

حضرت موی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ساتھی کی زیارت کرائی جائے۔ تاکہ میں اسے دکھ سکول کہ وہ کیما انسان ہے۔

جناب جریل امین نازل ہوئے۔ اور کما کہ موی ! فلال قصاب جو فلال محلّہ میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا۔

حضرت موی علیہ السلام اس سے ملنے کے لئے اس کی دکان پر گئے۔ اور دیکھاوہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھا۔

عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا۔ اور اپنے جھے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا حضرت موٹی علیہ السلام اس کے چھے پہھے اس کے دروازے پر آئے اور اے کما کہ بین آج تممارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کما۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر آگیا۔ اس نے پہلے تو کھانا تیار کیا بعد ازاں گھر کی دوسری منزل پر گیا

ہے۔ یمال تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جس سے چیزوں کو پکڑتا ہوں جس سے ویزوں کو پکڑتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے عطا کرتا ہوں۔ اور اگر مجھ سے پناہ کی درخواست کرے تو میں اسے پناہ ویتا ہوں۔ ارشاد القلوب دیلمی ص ۱۲۰

قال ابو عبدالله عليه السلام

امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارے شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور خدا کے نزدیک ہمارے شیعہ کتنے مقرب بارگاہ ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا ہی سلوک کرے گا اگر لوگ اس بات کو عظیم نہ گردانتے۔ یعنی اگر لوگوں کی گراہی کا اندیشہ نہ ہوتا یا اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ وہ ایک دوسرے پر فخر کریں تو فرشتے ظاہر ہوکر ہمارے شیعوں پر سلام کرتے۔

قال الباقر عليه السلام-

حبذًا شيعتنا ما اقزبهم من عرش الله عزوجل واحسن ضع الله اليهم يوم القيامة والله لولا ان يتعاظم الناس ذلك اويدخلهم زهولسلمت عليهم الملائكة قلأ

(روضة كافي ص ٢١٣)

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر روئے زمین پر ہمارے دوست نہ ہوتے تو خداکی فتم تو زمین سے مجھی سبزہ نہ اگنا۔ اور اگر دنیا میں تم لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالی تممارے مخالفین و منحرفین کو ذرہ برابر بھی کوئی نعمت عطانہ فرماتا۔ اور وہ لذائذ زندگی سے دنیاو آخرت میں مجھی لطف اندوز نہ ہوتے۔

### المنظم فضل بر مکی کی بیماری اور والدگی نارا ضلی ایکی

فضل بن سحی بر کل کے سینہ پر برص کا نشان نمودار ہوا اور وہ اس سے سخت پریشان ہوا۔ ای وجہ سے اس نے دان کے وقت حمام جانا ترک کردیا تاکہ کوئی شخص اس کے اس داغ سے واقف نہ ہوجائے۔

ایک مرتبہ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بردا طبیب کون ہے ؟ تو تمام درباریوں نے جا ثلیق پاری کا نام لیا جو کہ شیراز میں رہتا تھا۔
اس نے اس طبیب کو شیراز سے بغداد بلایا۔ اور اس کے امتحان کی غرض سے اس

نے طبیب کو بتایا کہ میرے پاؤل میں درد رہتا ہے آپ اس کا علاج کریں۔

طبیب نے کہا کہ اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو دودھ کی بنی ہوئی تمام اشیاء اور ترش اشیاء سے پر ہیز کرنا ہوگا۔ اور چنے کو سادہ پانی میں پکا کر کھانا چاہئے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سالہ مرغ، حلوہ اور انڈے کی زردی کو شد میں ملا کر دوا تیار کی اور فضل کو کہا کہ وہ ایس دوا کو استعال کرے۔

فضل نے دوا تو کھائی لیکن اس کے ساتھ اس نے پر ہیز نہ کیا اور ترش اشیاء کا استعمال جاری رکھا۔

دوسرے دن طبیب آیا اور فضل کے قارورہ دیکھنے کا تقاضا کیا، جیسے ہی اس کے سامنے اس کا قارورہ پیش کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بدپر بیزی کی ہے۔ اور میرے کہنے پر آپ نے ترش اشیاء کا استعال ترک نہیں کیا۔

ید دکھ کر فضل کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایک بہترین طبیب ہے۔ اس نے اے فلوت میں کما کہ میں نے یہ سب چھ آپ کی آزمائش کی غرض سے کیا تھا۔ اصل

جمال سے وہ ایک بوی زنبیل کو اٹھا کر نیجے لایا۔

جناب موی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زنبیل میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو زنبیل سے نکالا۔ اے اپنے ہاتھوں سے نسلایا بعدازاں اپنے ہاتھوں سے اس بوھیا کو زنبیل میں لٹایا اور اسے سابقہ مقام پر رکھنے کے لئے اٹھا تو اس عورت نے پچھ کلمات اوا کئے جو کہ پیرانہ سالی کے باعث قابل فہم نہ تھے۔

بعد ازال جوان موی علیہ السلام کے لئے طعام لایا۔ حضرت موی نے جوان سے بوجھاکہ اس عورت سے تہاراکیا تعلق ہے؟

جوان نے بتایا کہ بید میری یوڑھی مال ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہول اس کی خدمت کے لئے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اس کئے میں خود ہی اس کی خدمت کر تا ہول۔

حضرت موی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری مال کھانا کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟

جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے جب بھی میں اسے نملاتا اور کھانا کھلاتا ہوں تو وہ بمیشہ دعا دے کر کہتی ہے۔ غفر الله لك وجعلك جلیس موسیٰ یوم القیامة فی قبته ودر جته. خدا تیری مغفرت فرمائ اور روز قیامت تجھے موئاکا ہم نشین بنائے، تجھے ای جنت اور ای درجہ میں جگہ دے جمال موئ ہوں۔ حضرت موئ علیہ السلام نے فرمایا۔ جوان تجھے خوشخری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تیری مال کی دعا کو قبول کرلیا ہے۔ مجھے جریل نے یہ خبر سائی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔

#### صحت عطا فرمائی۔ (۱)

### کان والدین کی ناراضگی موت کو د شوار بنادیتی ہے ایک

ایک شخص پر وقت نزع طاری تھا اور احتضار کی گھڑی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر ہانے پہنچ۔ اس شخص کو سکرات الموت لگی ہوئی تھی مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔

رسول کریم نے اسے آواز دی۔ اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس وقت متہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟

اس نے کما یارسول اللہ! مجھے دو ڈراؤنے مخص اپ سامنے نظر آتے ہیں وہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔

آپ نے فرمایا۔ کہ اس جوان کی مال زندہ ہے؟

لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں اس کی مال زندہ ہے۔ فرمایا۔ اسے یمال لے آؤجب وہ آئی تو آپ نے فرمایا۔ ضعفہ! کیا تم اپنے میٹے سے ناراض ہو۔ اور اگر ناراض ہو تو اسے معاف کردو۔

ضعیفہ نے کہا۔ رسول اللہ! واقعی میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ کے فرمان کے تحت اے معاف کر رہی ہوں۔

اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ نے اسے پھر صدا دی اور پوچھااس وقت تہیں کیا د کھائی دیتا ہے؟

جوان نے کما یارسول اللہ! وہ میاہ چرے چلے گئے ہیں۔ اب مربان اور شفیق چرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ پھر

ا \_ أرشاد القلوب ديلمي ص ١٢٠

مئلہ یہ ہے کہ میرے سینے پر برص کے داغ نمودار ہوئے ہیں میں آپ سے ان کا علاج کرانا جاہتا ہوں۔

جائلین نے کہا۔ میں اس کا علاج کرول گا اور آپ چند ہی دنوں میں تندرست موجائیں گے۔ چنانچہ اس نے فضل کا علاج شروع کیا وہ اس مرض کے جننے بھی علاج جانتا تھا۔ اس نے سب علاج کر ڈالے مگر فضل کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔

طبیب انتائی پریشان ہواکہ آخر ہے مرض ختم ہونے میں کیوں نہیں آتا۔ اور فضل بھی فکر مند تھا کہ اتنا برا طبیب اس کے علاج کرنے میں کیوں ناکام ہوگیا۔

ایک دن فضل نے علاج کی ناکامی کا شکوہ کیا تو طبیب نے کہا آپ پہلے اپنے والد کو راضی کریں جب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوئے۔ فضل اپنے والد کے پاس گیا اور ان سے معافی ما گل۔ والد نے خلوص دل سے اسے معافی ما گل۔ والد نے خلوص دل سے اسے معاف کردیا۔ اور انہی دواؤں سے چند ہی دنوں میں فضل شفایاب ہو گیا۔

فضل نے طبیب سے دریافت کیا کہ آخر آپ کو کس نے بتایا تھا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہیں؟

طبیب نے کہا کہ میں نے ہر ممکن طریقہ سے آپ کا علاج کیا۔ مگر کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا تو مجھے یقین ہوگیا کہ بدگان خدا میں سے کوئی بدہ آپ سے ناراض ہے۔ اور ادھر میں نے آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ہس مجھے یقین ہوگیا کہ باقی تمام لوگ آپ سے راضی ہیں شاید آپ کے والد ہی آپ سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے میری کوئی دوائی آپ پر اثر نہیں کررہی۔

اب جب کہ آپ نے والد کو راضی کرلیا تو اننی دواؤں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو

#### اس کی روح پرواز کر گئے۔ (۱)



دنیا میں نالائق اولاد بھی ہوتی آئی ہے ایک شخص کی نالا تعقی ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب الکلام یجر الکلام کے مؤلف اپنی کتاب کے صفحہ 24 پر تحریر کرتے ہیں کہ ایک شخص علائے زنجان میں سے ایک عالم دین کے پاس آیا اور آکر کما کہ آپکا بھائی والدہ کے نان و نفقہ کے لئے اس کی مدد نہیں کرتا۔

اس عالم دین نے ایک شخص کو اس کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ اس کے بھائی کو سر ذنش کرکے والدہ کے نان و نفقہ میں اے شریک کرے۔

وہ شخص کہنا ہے کہ میں اس شخص کے باس گیا اور اسے بیار سے سمجھایا کہ تم والدہ کے نان و نفقہ کے لئے اپنے بھائی کی مدد کرو۔

اس نے جواب دیا کہ مجھ پر والدہ کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ میں نے بیچھا۔ وہ کیوں؟

تو اس نے کہا آج سے چند ہر س قبل سخت قط آیا اس وقت ہمارے والدین دونوں زندہ تھے ہم دو بھا نیول نے آپس میں طے کیا کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہئے۔ چنانچہ والد کی خدمت میرے بھائی کے جصے پنانچہ والد کی خدمت میرے بھائی کے جصے میں آئی اور والدہ کی خدمت میرے بھائی کے جصے میں آئی۔ میری خوش نصیبی کہ والد جلد فوت ہو گئے۔ اور اس کی بدنصیبی کے مال زندہ ہے۔

اب معاہدہ کے تحت والدہ کی خدمت بھائی کے ذمہ ہے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

ا۔ اتوار نعمانیہ

اس نالا كق بيخ كى بيربات سن كريس بنسالورات كهاكه شرم كروتم نے آپس بيس مال نہيں باننا تھا۔ بلحه والدين كى خدمت گزارى اپنے اپنے ذمه كى تھى لہذا جب تك تہمارى والدہ زندہ ہے تم پر اس كا حق ہے۔ تم اس كى خدمت كرو اور نان و نفقه كے لئے اپنے بھائى كا ہاتھ مثاؤ۔

## كافر والدين كااحرّام

کافی میں ذکریا بن ابر اہیم سے روایت ہے وہ کہنا ہے۔ کہ میں پہلے نفر انی ندہب سے تعلق رکھنا تھا۔ مجھ پر اللہ کا فصل ہوا۔ میں مسلمان ہوگیا اور پچھ عرصہ بعد جج کے لئے مکہ گیا اور وہاں میں نے امام صادق علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔
میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلے نفر انی تھا اور بعد میں مسلمان ہوا آپ نے فرمایا۔ تو میں چیز سے متاثر ہوکر مسلمان ہوا؟

یں نے بتایا کہ میں قرآن مجید کی اس آیت سے متاثر ہوکر مسلمان ہوا۔ ماکنت تدری ماالکتاب ولاالایمان ولکن جعلفاہ نوراتھدی به من نشاء پیٹیمر! تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اے نور منایا اس کے ذریعہ ہم جے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا۔ بلا شبہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے بعد ازال آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ (اللّهم اهده) خدایا اے راہ ایمان کی ہدایت فرما اور فرمایا۔ مجھ سے تمہیس جو پوچھا ہو پوچھ لو۔

میں نے کہا کہ میرے والدین اور خاندان نصر انی ہیں اور میری مال نابینا ہے۔ کیا میں ان کے ساتھ گزر مر کرسکتا ہوں؟ اور کیا ان کے بر تنوں میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ نے زندگی میں پہلی بار ظهر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں اور اسی رات ان کی وفات ہوگئ۔ صبح میں نے انہیں عنسل دیا۔ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں وفن کیا۔

(1)

# جماديا والدين كي خدمت؟

شیخ صدوق امالی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہول اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے جماد کا بوا اشتیاق ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ کی راہ میں جماد کرو اگر جماد میں تم قتل ہوگئے تو حمیس ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور اللہ حمیس بہترین جزا دے گا اور اگر تم جماد سے زندہ سلامت اپنے وطن لوٹے تو اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف کردے گا۔ اور تم اپنے گناہوں سے اپنے وطن کو تے جیسا کہ تم پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھے۔

اس مخص نے عرض کی۔ یارسول اللہ! میرے والدین ضعیف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں جماد کے جائے ان کے ساتھ رہوں۔

رسول خداً نے فرمایا۔ فوالذینفسی بیدہ لانسهمابك یوماولیلته خیرمن جهاد سینته اس ذات برحق کی فتم جس کے قضہ میں میری جان ہے۔ والدین کے ساتھ ایک شب وروز کا انس ایک سالہ جماد سے بہتر ہے۔ (۲)

## اطاعت والدين اور وسعت رزق

عیون اخبار الرضامیں برنظی امام علی رضا ے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل

آپ نے پوچھا تو کیا وہ خزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟
میں نے عرض کی۔ نمیں وہ تو اے ہاتھ لگانا بھی پند نمیں کرتے۔
آپ نے فرمایا۔ تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اور مجھے تھم دیا کہ آج کے بعد اپنی مال کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور جب وہ مرجائے تو تم خود ہی اس کی تجییز و تدفین کرنا۔ اور منیٰ میں مجھ سے دوبارہ ملاقات سے پہلے کی کو یہ نہ بتانا کہ تم مجھ سے مل چکے ہو۔

جب میں نے منیٰ میں امام سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ لوگ طفل کمتب کی طرح امام کے سامنے موجود ہیں اور الن سے سوال کر رہے ہیں۔

جب میں کوفہ آیا تو میں نے فرمان ا، م کے تحت اپنی ماں سے حسن سلوک سے پیش آنے لگا اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے لگا۔ اپنے ہاتھ سے انہیں غدا کھلا تا اور ان کا لباس صاف کرتا اور ان کا سر دھویا کرتا تھا۔ یہ حسن سلوک دکھی سر میری مال نے مجھے کما۔ بیٹا جب تک تو ہمارے دین پر تھا تو اس وقت تو میری اتنی خدمت نہیں کرتا تھا اب تو میری اتنی خدمت کس جذبہ کے تحت کر رہا ہے ؟ خدمت نہیں کرتا تھا اب تو میری اتنی خدمت کس جذبہ کے تحت کر رہا ہے؟ میں نے کما۔ ہمارے پنجبر کے خاندان میں سے ایک بزرگ نے ایسا کرنے کا تھم

ميري مال نے پوچھا۔ تو کيا وہ بھی نبی ہے؟

میں نے کہا۔ نہیں وہ نبی نہیں ہے اولاد پیغیر میں سے ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق نبوت ختم ہو چکی ہے۔ وہ بزرگ رسول خدا کے جانشین ہیں۔

یہ سن کر میری مان نے کہا۔ بیٹا تمہیں مبارک ہو تم نے اچھے دین کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے بھی اس دین کی تعلیم دو۔ بیس بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔

میں نے اپنی والدہ کو کلمئہ شہادت پڑھایا اور اسے نماز کی تعلیم دی۔ میری والدہ

ا۔ خار الاتوار ج ۱۹ص ۱۸ "۲ خار الاتوار ج ۱۲ ص ۲۱

یہ قطعی بھم س کر اسرائیلی گائے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور ندکورہ صفات کی حامل گائے ایک نوجوان کے پاس موجود تھی۔

جب لوگوں نے اسے گائے پیخ کے لئے کما تو اس نے کما کہ میری گائے کی قیت سے کہ اس کی کھال کو تم سونے سے ہمر دو گے۔

اسر ائیلی حضرت موی علیہ السلام کے پاس گئے اور منہ مانگی قیمت کی شکایت گا۔
حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ
مطلوبہ صفات صرف اسی جوان کی گائے میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس
جوان کو منہ مانگی قیمت اواکی اور اس سے خریدلی۔

گائے کو ذیج کیا گیا اور اس کی دم کو مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور کہا کہ پنجبر خدا مجھے میرے چھا زاد بھائی نے فتل کیا ہے۔ جن کے خلاف سے دعویٰ کر رہاہے، بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے بنسی اسرائیل کو قاتل کا علم ہوا۔

ایک مرتبہ حضرت موی علیہ السلام کے ایک پیروکار نے کما کہ اس گائے کا بھی دلیے واقعہ ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا اس کا قصد کیا ہے؟

اس مخص نے بتایا کہ جس جوان کی ہے گائے تھی۔ وہ جوان اپنے والدین کا انتائی فرماں بر دار تھا اور اپنے والد کی بے تحاشا عزت کیا کر تا تھا۔

ایک دن اس جوان نے کی جنس کا سودا کیا اور رقم اوا کرنے کے لئے اپ والد کے پاس آیا چابیال والد کے تکید کے بیچ تھیں اور اس وقت اس کا والد سویا ہوا تھا۔ نوجوان نے باپ کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور جنس کا سودا ختم کردیا۔ جب اس کا والد بیدار ہوا تو اس نے اسے تمام ماجرا کمہ سایا۔ باپ نے کہا تم نے اچھا کیا اس معاملہ میں تجھے کچھ نفع ملنے کا امکان تھا۔ لہذا اس امکانی منافع کی جگہ میں تجھے بید گائے دیتا ہوں۔ اور بیہ وہی گائے تھی جس کی اتنی زیادہ قیت حاصل ہوئی تھی۔ بید گائے دیتا ہوں۔ اور بیہ وہی گائے تھی جس کی اتنی زیادہ قیت حاصل ہوئی تھی۔

میں سے ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کو قتل کرکے اس کی میت کو بنی امر ائیل کی راہ میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے خون کا اس نے مطالبہ کیا، امر ائیلی جناب موئ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور درخواست کی کہ وہ قاتل کا پتہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذہ کریں اور اس کے گوشت کا ایک عکرا مقتول کے جم کو لگائیں۔ وہ زندہ ہوکر اپنا قاتل خود بتادے گا۔

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اگر اسرائیلی کوئی می گائے لے کر ذکر کرویے تو ان کا مطلب بورا ہوسکتا تھالیکن وہ جنتی جزئیات میں واخل ہوتے گئے اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔

اسر ائيليول نے كماك كائے كيسى مونى چاہئے ؟

تو الله نے فرمایا۔ انھا بقرۃ لافارص ولابکر عوان بین ذلك. گائے نہ تو چھوٹی ہو اور نہ ہى ہوى ہو در میانی عمر كى ہو۔

پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ بھلا گائے کس رنگ کی ہونی چاہئے؟

الله کی طرف سے حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا صفرا، فاقع لونھا تسر الناظرین۔ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہئے جونہ تو سفیدی کی طرف مائل ہو اور نہ ہی سیابی کی جانب مائل ہو۔

انہوں نے حصرت موی علیہ السلام سے التجاکی کہ اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمائیں چونکہ اس طرح کی توبہت می گائیں ہیں۔

اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا۔ انھا بقرۃ لاذ لول تثیر الارض ولاتسقی الحرث مسلمۃ لاشیۃ فیھا۔ ایک گائے ہو زمین پہ بل نہ چلاتی ہو اور کھیتوں کو پائی نہ پلاتی ہو۔ بے عیب گائے ہو اس میں اس کے اصلی رنگ کے علاوہ کوئی دوسر ارنگ نہ ہو۔

# الم صاحب الزمان (ج) كى والدك لئے سفارش

آقائے سید محمد موسوی نجفی المعروف ہندی ایک انتائی متدین عالم تھے۔ اور حرم امیر المؤمنین میں امامت کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔ انہوں نے یہ روایت دیک باقر فرزند شیخ ھادی کاظمینی ہے گی، انہوں نے ایک ثقہ شخص سے روایت گی۔ وہ شخص جمام میں لوگوں کی مالش کیا کرتا تھا، اس شخص کا بوڑھا باپ تھا اور وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا تھا۔ حتی کہ وہ اپ بوڑھے باپ خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا تھا۔ حتی کہ وہ اپ بوڑھے باپ کے لئے بیت الخلامیں یانی تک بھی خود رکھتا تھا۔

پورا ہفتہ وہ ای طرح سے باپ کی خدمت بجالاتا تھا۔ مگر بدھ کی شب وہ باپ کی خدمت بجالاتا تھا۔ مگر بدھ کی شب وہ باپ کی خدمت بجا نہیں لاتا تھا۔ کیونکہ اس شب وہ مجد سہلہ جاتا تھا اور ساری رات وہاں خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن ایک مدت بعد اس نے مجد سہلہ جانا ترک کردیا۔

میں نے اس سے اس کا سب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلسل چالیس شب تک بدھ کی رات کو معجد سہلہ جایا کر تا تھا۔ اور چالیسویں شب مجھے وہاں پہنچنے بیں تاخیر ہوگئی۔ اور دن غروب ہونے والا تھا مجھے وہاں پہنچنے میں اچھی خاصی دیر ہوئی اور چاند نکل آیا۔ جس کی وجہ سے پچھ نہ پچھ رات کی تاریکی کم ہوگئی اور میں اپنی و صن میں گئن ہوکر معجد سہلہ کی طرف چاتا رہا ای اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک اعرائی شخص گھوڑے پر سوار ہوکر میری جانب آرہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ہونہ ہو یہ راہزن کے اب یہ جھے میرے لباس سے محروم کردے گا۔

وہ شخص جیسے ہی میرے قریب آیا اس نے بدوی زبان میں مجھ سے پوچھا۔ کمال جارہے ہو؟

### الم کس سے محبت کر تا ہے؟

عمار بن حبان كمتا ہے كہ ميں نے امام صاوق عليه السلام كى خدمت ميں عرض كى كم ميرابينا اساعيل ميرے ساتھ بھلائى كرتا ہے۔

آپ نے فرملیا۔ بین اے دوست رکھتا ہوں۔ اور اب میری مجت بین اضافہ ہوگیا ہے۔ پیغیر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی۔ ایک دن وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بین حاضر ہوئی۔ آپ نے جیسے ہی اسے دیکھا ہے حد خوش ہوئے۔ اور آپ نے اس کے لئے اپنی چادر پیھادی اور خدہ پیٹانی اور احزام کے ساتھ آپ اس سے پیش آئے اور شفقت کی وجہ سے آپ اس کے اور احزام کے ساتھ آپ اس سے بیش آئے اور شفقت کی وجہ سے آپ اس کے سامنے عہم کرتے رہے۔ پھی دیر بعد وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ اور اتفاق ایبا ہوا کہ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی آپ کی خدمت بین آیا۔ لیکن رسول اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی آپ کی خدمت بین آیا۔ لیکن رسول کریم سے اسے وہ شفقت و توجہ حاصل نہ ہو سکی۔ جو اس کی بہن کو حاصل ہوئی تھی۔ کریم سے اس عدم النفات کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا۔ بعض صحابہ نے آپ سے اس عدم النفات کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا۔ میں نے اس عورت کا اس لئے زیادہ احزام کیا کہ وہ اپنے مال باپ کی زیادہ خدمت کیا میں نے اس عورت کا اس لئے زیادہ احزام کیا کہ وہ اپنے مال باپ کی زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ (۲)

ا۔ محار الانوارج ۱۲ ص ۲۱ ید

۲۔ پختنی الامال ج ۲ ص ۳۲۴

مال نے کما کہ میں جہیں اس شرط پر اجازت دیتی ہوں کہ آدھے دن سے زیادہ در تم مدینہ میں نہ تھرو گے۔

اولیں روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر آئے۔ اور اس وقت حضور کریمؓ اپنے بیت الشرف میں موجود نہ تھے انہوں نے وہاں دو ساعت قیام کیا اور پھر یمن کی طرف روانہ ہوگئے۔ انکے جانے کے بعد حضور کریمؓ اپنے گھر تشریف لائے۔ اور فرمایا یہ کس کا نور ہے جس سے ہمارا گھر روش ہے۔

آپ کو بتایا گیا کہ ایک شربان آیا تھا جس کا نام اولی تھا۔ آپ نے فرمایا۔ بلاشہ یہ نور اولیں یمال چھوڑ کر گیا ہے۔

رسول كريم اويس كے متعلق فرمايا كرتے تھے "ينوح روائح الجنة من قبل القرن واشوقاه اليك يااويس القرن" قرك كى جانب سے جنت كى خوشبوكيں آتى بيں۔ اے اويس قرنى بين تهمارے ويداركا مشاق بول۔ (١)

## باپ کی بدوعا کا اثر

سید ابن طاؤس اپنی کتاب مج الدعوات میں لکھتے ہیں کہ حضرت سید الشھداء علیہ السلام نے فرمایا۔ ہم اپنے والد گرامی قدر علیہ السلام کے ساتھ تاریکی شب میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔

ای اثناء میں ہم نے ایک دلسوز آواز سی۔ کوئی شخص رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور دعا کے ساتھ وہ زارو قطار رو رہا تھا۔

ميرے والد عليه السلام نے فرمايا۔ حسين ! تم نے گناه گار كے ناله كو سنا جو بارگاه

ا خشى الامال ج اص ١٣٢

میں نے کیا۔ میں مجد سہلہ جارہا ہوں۔ اس نے پوچھاکہ تہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟

میں نے جواب دیا نہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کما اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو۔ میں نے کما کہ کچھ بھی میری جیب میں نہیں ہے۔

اس نے تھوڑے سخت لیج میں کہا کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو۔ میں نے اس کے کھنے کے مطابق اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو اس میں کھنے کے مطابق اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو اس میں کھے کشش موجود تھی۔ دراصل میں نے دن کے وقت کشمش اپنے چوں کے لئے خریدی تھی۔ اور اس وقت میں اسے بھول چکا تھا۔ میں نے وہ کشمش سوار کے حوالے کی۔

اس وقت سوار نے مجھے تین مرتبہ کما (اوصیك بالعود) بدوى عربی زبان میں "عود" و رقع باپ كو كما جاتا ہے تو ان كی گفتگو كا ترجمہ بیہ بنتا تھا كہ میں تھے بوڑھے باپ كی وصیت كرتا ہوں اس كے بعد اچانک سوار میرى نگاہوں ہے او جمل ہو گیا۔

مجھے یقین ہو گیا كہ وہ امام صاحب الزمان تھے۔ اور میں سمجھ گیا كہ وہ ہر بدھ كی شب میرے یمال آنے پر راضی نہیں ہیں۔ اس كے جائے مجھے والد كی خدمت كا انہوں نے حكم دیا۔ اس لئے میں نے مجد سہلہ جانا ترك كردیا ہے۔

### اولیس قرنی اور والده کی اطاعت

حضرت اولیں قرنی اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنی والدہ کی کفالت کیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ انہوں نے والدہ سے اجازت طلب کی کہ اسے مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار زیارت سے مشرف ہو سکیں۔

احدیت میں فریاد کر رہا ہے اور افک ندامت سے وضو کر رہا ہے۔ جاؤ اسے تلاش کرکے میرے پاس لے آؤ۔

امام حسین فرماتے ہیں ہیں اس تاریک شب ہیں لوگوں کو ایک طرف ہٹاتا ہوا اس تک جا پنچا وہ شخص رکن اور مقام کے درمیان آہ وزاری ہیں مصروف تھا۔ ہیں اس تک جا پنچا وہ شخص رکن اور مقام کی خدمت ہیں لے آیا۔ وہ ایک خوصورت نوجوان تھا۔ حضرت علی نے یو چھا۔ تو کون ہے؟

اس نے جواب دیا میں عربول میں سے ایک شخص ہول۔ آپ نے فرمایا۔ تمہارے پرسوز نالے کس لئے ہیں؟

اس نے کہا۔ مولا! آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں گے۔ گناہ کے بوجھ نے میری پشت کو جھکا دیا ہے۔ اور والد کی نافر،انی اور اس کی بددعا نے میری زندگی کی بدیادوں کو ہلا کر رکھ دیاہے۔ اور میری سلامتی و تندرستی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔

آب نے فرمایا۔ تم اپنا واقعہ میان کرو۔

اس جوان نے کہا۔ میر ابوڑھا باپ تھا جو مجھ پر بردا مربان تھا۔ لیکن میں دن رات برے اور بے ہودہ کا موں میں لگا رہتا تھا۔ وہ بے چارہ مجھے جتنی نصیحت کرتا تھا میں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تھا بلحہ بعض او قات میں اپنے والد کو اذبت دیتا، اور اسے گالیاں دیتا تھا۔

مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے۔ جس میں کچھ رقم موجود ہے، میں وہ رقم لینے کے لئے صندوق کے قریب گیا۔ میرے والد نے مجھے روکا میں نے زورے اس کا بازو کپڑ کر اے جھٹکا اورزمین پر دھکا دیا۔ بوڑھا شخص تھا بے چارہ زمین پر گرا۔ دوبارہ اٹھنے کی اس نے کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے نہ اٹھ کا۔ میں نے صندوق سے رقم نکالی اور باہر چلا گیا۔

اس وقت میرے باپ نے کہا۔ میں خانہ کعبہ جاکر تہیں بد دعا دول گا۔ پھر میرے باپ نے چند دن روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں پھر سامان سفر اکٹھا کیا اور اونٹ پر سوار ہوکر مکہ چلا گیا اور خانہ کعبہ پہنچا۔ میں اس وقت موجود تھا میرے والد نے میرے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑا اور رو رو کر مجھے بددعا دی۔

خداکی قتم میرے والد کی بددعا ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری تندرستی سلب ہوگئ۔ پھر اس جوان نے اپنی قمیض اٹھا کر جمیں اپنا جسم و کھایا اس کے بدن کا ایک حصہ لکڑئ کی طرح ختک ہو چکا تھا اور حرکت کے قابل نہیں تھا۔

جوان نے کہا مولا! اس واقعہ کے بعد میں سخت پشیمان ہوا اور کئی دفعہ اپنے والد سے معافی مانگی کیکن اس نے مجھے معاف نہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔

تین سال کا عرصہ ای طرح سے گھر گیا میں والد سے مسلسل معافی مانگا رہائیکن وہ معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر تین برس کے طویل عرصہ کے بعد وہ کچھ نرم ہوا میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کعبہ شریف پہنچ کر میرے لئے ای جگہ پر دعا کرے جمال اس نے بد دعا کی تھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میری غلطیوں کو معاف کردے۔

میرے والد نے میری درخواست قبول کی میں والد کو اونٹ پر سوار کرکے اونٹ پر سوار ہوا۔ سفر کرتے ہوئے ہم وادی اراک میں پنچے۔ رات انتائی تاریک تھی اور ہم مجو سفر تھے۔ اچانک ایک پر ندہ اڑا اس کے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میرا والد اونٹ سے گرا۔ اس کا سر نیچ دو پھروں سے فکرایا اور وہ وہیں جال بحق ہوگیا۔ میں نے والد کو اس جگہ دفن کیا۔ اور خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ نجائے مجھے میرے گناہوں کی معافی ملے گی یا نہیں ؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ میں تماری مدد کے لئے پہنچ گیا ہوں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ میں تماری مدد کے لئے پہنچ گیا ہوں۔ جناب

میرے والدین بہت ہوڑھے ہو بھے ہیں۔ میراوالد فوت ہوگیا۔ البتہ اس وقت میری
مال زندہ ہے۔ اور وہ اس وقت اتن ہوڑھی ہو بھی ہے کہ وہ سخت غذا نہیں کھاسکتی۔
اس لئے میں غذا زم کرکے اپنے ہاتھوں سے اسے چھوٹے بچوں کی طرح کھلاتا ہوں۔
اور پچوں کی طرح میں اسے کپڑے میں لپیٹ کر پنگوڑے میں سلاتا ہوں اور پنگوڑے
کو ہلاتارہتا ہوں یہاں تک کہ اسے نیند آجاتی ہے۔ اور اب وہ اتنی ہوڑھی ہوگئ ہے کہ
مجھے اس کی بات کی بھی سمجھے نہیں آتی۔

اس لئے میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے ایبا پتان عطا کرے جس میں دودھ بر آمد ہوتا کہ میں اپنے مال کو اپنے پتان سے لگا کر دودھ پلاؤل۔

الله تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اور میرے بیتان میں دودھ اتر آیا۔ پھر اس مخص نے اپنا بیتان د کھایا جے زور دینے سے دودھ بر آمد ہو تا تھا۔

یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا بیٹے! تو نے کامیافی حاصل کی۔ تو نے خداوند عالم سے پاک دل ہوکر خالص نیت سے دعا ما گلی اور رب العزت نے تیری دعا قبول فرمائی۔ اس مخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھاکہ کیا ہیں نے اینے والدہ کے حقوق اداکردیئے ہیں؟

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر گر نہیں۔ تمہاری پیدائش کے وقت درد زہ سے مجبور ہوکر تمہاری مال نے جو فریاد کی تھی۔ تم نے تو ابھی تک ایک فریاد کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ (۱)

جی ہاں دنیا میں الی بھی بہت سی مائیں گزری ہیں۔ جو بچ کی پیدائش کے بعد وفات پاگئیں۔ اور اپنے بچ کا منہ تک دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ (۲)

ا۔ متدرک الوسائل ج عص ۱۳۱

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تلقین فرمائی تھی۔ میں تجھے وہی دعا بتاؤں گا اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اس دعا کو جو شخص بھی پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہوگی اور اس کے درد، مرض، فقر و تنگدستی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے گنات نے اور اس کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مولائے کا نئات نے اس دعا کی خصوصیات بیان فرمائیں۔

حفرت امام حین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان سے زیادہ دعا کی خصوصیات من کر خوش ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کی شب دہم اس دعا کو پڑھنا اور صبح کے وقت میرے پاس آنا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کا لکھا ہوا نئے جوان کو دیا۔

دس ذی الحج کو صبح وہ جوان ہمارے پاس آیا اور وہ مکمل طور پر تندرست تھا اور جوان کنے لگا خدا کی قتم۔ اس دعا میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ پروردگار کی قتم میری دعا متجاب ہوگئی۔ میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا مجھے نیند آگئی اور عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور آپ نے میرے بدن پر باتھ پھیرا اور فرمایا۔ "احتفظ بالله العظیم فانگ علی خیر "خدائے بزرگوار کو یاد کروتمہیں اچھائی ملے گی۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو صبح و سالم پایا۔ (۱) امیر المومنین علیہ السلام نے جو دعا اس جوان کو تعلیم دی تھی وہ وہی دعائے مثلول ہے جو کہ مفاتح الجان میں درج ہے۔

हिन्द्र हार ।

امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم!

- حار الاتوارج ٩ ص ١٢٥

٢- متدرك الوسائل ج ٢ ص ١٣١

## کی روحانی باپ کا بھی حق ادا کریں کی کھ

انیس ماہ رمضان المبارک کی صبح کو ائن ملجم لعین نے مولائے کا نتات امیر المومنین علیہ السلام کے سر مبارک پر ضرب ماری۔ لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے گئے اور گھر کے قریب کھڑے ہو کر ذارہ قطار رونے لگے۔

اتنے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام گھر ہے بر آمد ہوئے۔ اور تمام سوگواروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے الیے گھروں کو چلے جائیں۔ اس وقت ابن ملجم ہماری قید میں ہے اگر میرے والد صحت یاب ہوگئے تو اس کے متعلق وہی خود فیصلہ فرمائیں گے۔

یہ سن کر تمام لوگ گھروں کو چلے گئے گر اصبیٰ بن نبایۃ وہیں کھڑے رہے۔ اور زور سے روتے رہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا۔ اصبیٰ! تم نے میرے والد کا فرمان نہیں سنا؟

اصبی نے کہا۔ مولا! سا ہے میں اپنے آقا و مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے صدیث سننا چاہتا ہوں۔

امام حن مجتبی گر گئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں اصبح کی خواہش پیش کی مولائے کا تنات نے اجازت دی۔

اصبغ کتے ہیں کہ میں واخل ہوا میں نے ویکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا ہے گر امیر المومنین کا چرہ مبارک اس رومال سے بھی زیادہ زرد تھا۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تم نے میرا پیغام نہیں ساتھا؟ میں نے کما مولا! ساتھالیکن میں چاہتا تھا کہ آپ سے کوئی صدیث سنو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اصبح ضرور مجھ سے حدیث سنو پھر تہمیں مجھ سے

حدیث سننی نصیب نہ ہوگ۔ آپ آن فرمایا۔ اصنی اجیسا کہ تم اس وقت میرے سربانے بیٹے ہو میں بھی ای طرح سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربانے بیٹھا تھا۔

رسول کریم نے مجھے تھم دیا کہ علی ! مجد میں جاؤ میرے منبر کی ایک سیر ھی چھوڑ کر منبر پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو جمع کرکے میرا بیہ پیغام ساؤ کہ جو شخص اپنے والدین کو ترک کرے اور ان کی نافرمانی کرے اور جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور جو شخص مزدور پر ظلم کرے اور اس کی اجرت اے نہ دے اس پر اللہ ک لعنت ہے۔

میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم پر عمل کیا اور منبر سے نیچ اترا تو منجد کے ایک کونے سے ایک مخص نے بکار کر کما علی تم نے تھم سا دیا لیکن اس کی تم نے وضاحت نہیں گی۔

میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص کو درخواست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی اصبح کہتے ہیں اتنے میں مولا علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے جانب کھینچا اور میری ایک انگلی کو اپنے ہاتھ کے درمیان میں رکھا۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کھینچا تھا اور میری انگلی کو اپنے ہاتھ کے درمیان رکھا تھا اور فرمایا تھا۔

يا على الاانى وانت ابواهذه الامته فمن عقنا فلعنة الله عليه الاانى وانت موليا هذه الامة فعلى من ابق عنا لغة الله الاانى دانت اجيراهنده الامة فمن ظلمنا انجرتنا فلغة الله عليه ثم قال آمين

"میں اور تو امت کے باپ ہیں جس نے ہماری نافرمانی کی۔ اس پر اللہ کی لعنت

امام محمہ باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض افراد ماں باپ کی زندگی میں ان کے فرماں بر دار ہوتے ہیں۔ اور جب والدین کی وفات ہو جائے تو وہ ان کا قرض ادا نہیں کرتے اور ان کے لئے دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ تو اللہ انہیں والدین کا نافرمان لکھ دیتا ہے۔

عن على ابن الحسين جاء اله جلى ابى النبيّ فقال يارسول الله مامن عمل القيخ الاقد عملة فهل لى من توبه فقال رسول الله فهل من والديك احدحى قال ابى قال فاذهب فبرّه قال فلما ولى قال رسول الله لوكانت امه .

"متدرك الوسال كتاب النكاح"

امام علی زین العلدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہولہ اور عرض کی یارسول اللہ! دنیا کا کوئی ایبابرا عمل ضیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ کیا میرے لئے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟

آپ نے فرمایا۔ کیا تہمارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟
اس نے کہا۔ میراباپ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جاؤاور
اس سے نیکی کرو۔ جب وہ پشت پھیر کر چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ جلد معاف ہوجاتے۔

ابى جعفرٌ قال ان نظرابى رجل ومعه ابنه يمشى و الدبن متكى على دراع الاب قال فما كلمه ابى ققاله حتى فارق الدنيا.

"وسائل الشيعه كتاب النكاح"

امام محد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد امام زین العلدین علیہ

ہے۔ خبر دار میں اور تو اس امت کے آقا اور مولا ہیں جو ہم سے بھاگ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور خبر دار میں اور تو اس امت کے مز دور ہیں اور جو شخص ہماری اجرت ادانہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے " پھر فرمایا "آمین"۔ (۱)



عن الصادق قال ان رجلاً اتى النبى فقال اوضى يا رسول الله فقال لاشرك بالله وان حرقت بالنّاروعذبت الاوقلبك مطمئن بالايمان و والايك فاطعهما و برها حيسيس كان اوميتين وان امواك ان تخرج من اهلك ومالك فافعل فانّ ذلك من الايمان

"تغير صافى سوره لقمان"

امام صادق سے مروی ہے کہ ایک مخص جناب رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ یارسول اللہ ! مجھے تھیجت کیجئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تہیں اس کے لئے آگ سے کیوں نہ جلایا جائے اور مجھے تکلیفیں دی جائیں۔ گریہ کہ تہمارا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا اور ان سے نیکی کرنا خواہ وہ زندہ ہول یا مردہ ہوں اور اور اور اگر والدین مجھے تھم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر پھے جاؤ تو ایبا ہی کرنا، یہ چیز ایمان کا حصہ ہے۔

عن ابى جعفر (ع) قال أنّ العبدليكون بارألو البديه فى حياتهما ثم عوقان فلايقضى عنهما الدّين ولا ستفر لهما ملكتسه الله عاقاً

"كتاب التعريف ص ٣٩"

ا حارالانوارج وص ۲۳۷

#### بابينجم

### صلہ رحمی

### المام صادق اور منصور دوانقی

علامہ مجلسیؒ الانوار میں یونس بن الی یعفور کی زبانی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا۔ جب ایراجیم بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ باخرا میں شہید ہوئے تو منصور دوائتی نے ہم سب کو کوفہ طلب کیا اور کسی کو بھی مدینہ رہنے کی اجازت نہ دی۔ ہم ایک ماہ کوفہ میں قید رہے دن رات اپنے قبل ہونے کا انظار کرتے تھے۔ ایک دن اس کا وزیر رہع حاجب ہمارے پاس آیا اور کما کہ سادات و علویین کمال بیں؟

تم میں سے ایک وانا شخص منصور کے پاس جائے۔ چنانچہ میں (امام صاوق علیہ السلام) اور حسن بن زیداس کے دربار میں گئے۔

مجھے دیکھتے ہی منصور نے کہا۔ ان میں سے غیب جانے کا دعویٰ تو کرتا ہے؟ میں نے کہا۔ ''لا یعلم الغیب الاھو '' اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس نے کہا۔ تمہارے لئے دور دراز سے خراج لایا جاتا ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں خراج آپ کے لئے ہی لایا جاتا ہے۔ منصور نے کہا۔ آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا؟ میں نے کہا۔ نہیں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مکانات گراد ہے السلام نے ایک مخف کو دیکھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی چل رہا تھا اور بیٹے نے باپ کے ہاتھ پر تکلیہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر والد علیہ السلام استے رنجیدہ ہوئے کہ اس سے پوری زندگی بھی بات نہ کی۔

عن النبى قال ان موسى بن عمر ان قال يارب ابن صديقى فلان شهيد قال تعالى فى النّار قال اليس قد وعدت الشهداء الجنّة قال بلى ولكن كان مصرا على حقوق الوالدين وانالا اقبل مع الحقوق عملا.

"لباب الالباب قطب راوندى"

پنجبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ایک مرتبه حضرت موی بن عمران علیه السلام نے الله تعالیٰ سے پوچھا که خدایا میرا فلال شهید دوست کمال ہے؟ الله تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ دوزخ میں ہے۔

موی " نے عرض کی پروردگار! کیا تو نے شداء سے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہال میں نے شداء سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مگر وہ مال باپ
کی نافرمانی پر اصرار کرتا تھا۔ اور میں حقوق والدین کی موجودگی میں، میں کوئی عمل
قبول نہیں کرتا۔

قال على بن موسى الرضا المايكره احدكم ان ينفى عن ابيه وامه الذين ولداه قالوابلى قال فليجهد ان لاينفى عن ابويه اللذين هما افضل من ابوى نفسه.

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے بات تمہارے لئے ناگوار نہ ہوگی کہ تمہارے والدین تمہارے لئے یہ کمیں کہ بہ جاری اولاد نہیں ہے؟
سب نے کہا۔ جی ہال یہ بات ہمارے لئے ناگوار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کوشش کرو تمہارے وہ والدین (محدٌ و علیٌ) جو تمہارے جسمانی والدین سے افضل ہیں کہیں وہ تمہاری روحانی فرزندی کا انکارنہ کردیں۔

ہوں کے اور ندا کریں گے بارالها! جس نے ہمیں جوڑا تو اس پر رحت فرما اور جس نے ہمیں جوڑا تو اس پر رحت فرما اور جس نے ہمیں قطع کیا تو اس سے اپنے رحت قطع فرما۔

منصور نے کما۔ نہیں یہ حدیث میرا مقصود نہ تھی۔

میں نے کہا۔ میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ فرماتا
ہے میں رحمٰن ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا اور اس کے نام کو بھی اپنے نام سے
مشتق کیا ہے۔ جو بھی صلہ رحمی کرے گا، میں بھی اس سے اپنے رحمت کا تعلق قائم
کروں گا اور جو کوئی قطع رحمی کرے گا میں اس سے اپنے رحمت قطع کرلوں گا۔
منصور نے کہا۔ نہیں یہ حدیث بھی میرا مقصود نہیں ہے۔

میں نے کہا۔ میرے والد نے اپنے آباء کی سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی فراموش کردی جائے (یعنی اس کی عمر لمبی ہو) اور اس کے بدن کو سلامتی نصیب ہوائے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

منصور نے کہا۔ میں یہ حدیث اس وقت آپ سے سننا نہیں چاہتا تھا۔
میں نے کہا۔ میرے والد ماجد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک شخص صلہ رحمی کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت آیا اور ملک الموت اس کے سربانے پنچا۔ اس کے پڑوس میں قطع رحمی کرنے والا شخص رہتا تھا۔ پروردگار عالم نے ملک الموت کو تھم دیا کہ قاطع رحم کی کتنی عمر باتی ہے؟
ملک الموت نے عرض کی تمیں سال اس کی عمر باتی ہے۔
ملک الموت نے عرض کی تمیں سال اس کی عمر باتی ہے۔

جائیں اور تہمارے پائی دینے والے چشمول اور کنوؤل کو ختم کرادوں اور تہمارے تمام باغات کو اجاڑدول اور "شراہ" کی طرف تنہیں جلاوطن کردول۔ (۱)

اور کسی بھی عراقی و حجازی کو تم سے ملنے نہ دول۔ کیونکہ تمہاری ملاقات فتنہ و فساد کا موجب ہے۔

میں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان پینیبر کو سلطنت دنیا عطا فرمائی تو انہوں نے شکر کیا۔ اور ایوب کو مصائب میں مبتلا کیا انہوں نے صبر کیا۔ حضرت یوسٹ کے محائیوں نے ان پر ستم کیا۔ انہوں نے معاف کردیا اور تمہارا بھی ای خاندان سے تعلق ہے۔

یہ س کر منصور نے تمبسم کیا اور کما ان بات کو دوبارہ بیان کرو۔

اور جب میں نے ان کلمات کو دہر یا تو منصور نے کہا۔ جس قوم کا رہبر و رہما آپ جیسا ہو وہ قوم واقعی خوش خت ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ کی و بہ سے اہل بھر ہ کو بھی معاف کیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صلہ رحم کی وہ حد یث سائیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔

میں نے کہا۔ میرے بزرگول نے اس حدیث کو میرے دادا امیر المؤمنین سے نقل کیا اور انہول نے پینجبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمریں طویل ہوتی ہیں۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ صلہ رحمی کرنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو۔

منصور نے کہا نہیں میں ایک اور حدیث سننا چاہتا تھا۔

میں نے کہا۔ میرے آباء نے پیغیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن ارحام عرش سے معلق

ا۔ شراہ، عفان کے قریب ایک بہاڑ کا نام ہے

پنیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ وہ فرشتہ تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چھا عباس کی جانب رخ کرکے فرمایا۔ اپنا فدیہ اور خون بہا اور این گفتیے عقیل کا فدیہ اوا کرو۔

عباس نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں تو مسلمان ہوچکا تھا مکہ والے مجھے اپنے ساتھ جرأ لائے تھے۔

پینجبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تممارے اسلام سے مخوفی واقف ب اگر اس میں حقیقت ہوئی تو اللہ تعالی تمہیں ایمان کا بدلہ دے گا۔ مگر تم نے فاہری طور پر ہمارے خلاف چڑھائی کی اور تم نے خدا کو اینا مخالف بنایا۔

پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ تم اپنا اور اپنے بھتے عقیل کا فدید ادا کرو، اس جنگ میں مسلمانوں نے مالِ غنیمت کے طور پر عباس سے چالیس اوقیہ سونا حاصل کیا تھا۔ (1)

عباس نے کہا۔ آپ اس چالیس اوقیہ کو ہمارا فدیہ قرار دیں۔ پغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس! بیہ ناممکن ہے وہ تو مال غنیمت تھا جو اللہ نے ہمارے لئے مباح فرمایا ہے ۔ تنہیس اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ دینا ہوگا۔

عباس نے کہا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس اس دولت کو تم کیوں فراموش کر رہے ہو جو تم نے روانہ ہوتے وقت اپنے بیوی ام الفضل کے حوالہ کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤل تواہے تقسیم کرلینا۔

ا۔ اوقد چالیس در ہم کا ہوتا ہے اور ایک در ہم اٹھارہ چنول کے برابر ہوتا ہے

خدا وند عالم نے فرمایا۔ قاطع رحم کی زندگی کے تمیں سال اس کو دے دو۔ اور قاطع رجم کی روح قبض کرلو۔

منصور نے کہا۔ میرا مقصود بیہ حدیث بھی نہ تھی۔

میں نے کہا۔ میرے آباء نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بادشاہ کی عمر تین سال باقی رہتی تھی۔ اس نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو تین سال کے بجائے تمیں سال میں بدل دیئے۔

منصور نے کما۔ میں بھی کی حدیث سننے کا مشاق تھا۔ خداکی قتم میں آپ سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے کما آپ کو کون کی زمین پیند ہے؟
میں نے کما۔ ہمیں مدینہ کی سر زمین ہی سب سے زیادہ پیاری ہے۔
اس نے ہمیں مدینہ روانہ کیا اور یوں اللہ تعالی نے ہمیں مصائب سے نجات دی۔

(1)

پنجیبر اسلام کی صلہ رحمی

جنگ بدر میں او بشر انصاری نے عباس بن عبدالمطلب اور عقیل بن ابوطالب کو گرفتار کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان کی گرفتاری میں کسی نے تمہاری مدد کی تھی؟

ابوبٹر انصاری نے کہا۔ جی ہال ایک سفید لباس والے شخص نے ان کی گر فاری میں میری مدوکی تھی۔

ا۔ شجرہ طولی ج ۲ص ۱۹۷

## اعمال بعد گان امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں ا

واؤور قی کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا۔ واؤو! تہمارے عمل جعرات کی دن میرے سامنے
پیں کئے گئے۔ میں نے تہماری صلہ رخی کو ملاحظہ کیا جو تو نے اپنے فلال چھازاد کے
ساتھ کی تھی۔ میں تہمارے اس عمل سے خوش ہوا۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ تیزی
یہ صلہ رخی اس کی جلد موت کا سبب نے گی۔

داؤد رقی بیان کرتا ہے کہ میرا ایک چپا زاد انتائی بدسیرت اور خاندان نبوت کا دخمن تھا۔ میں نے اس کے متعلق سنا کہ وہ سخت منگدستی کا شکار ہے۔ اس لئے مکہ جانے سے پہلے میں نے اس کی مدد کی تھی۔ (۱)

میسرد (راوی حدیث) امام باقریا امام صادق میں سے کسی امام کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ مجھے انہوں نے فرمایا۔ میرا گمان ہے تم اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک روار کھتے ہو۔

میں نے کہا۔ جی ہال میہ تو میری مجھن سے عادت رہی ہے۔ جب میں چہ تھا اور بازار میں جاکر مزدوری کیا کرتا تھا تو اس وقت مجھے دو درہم مزدوری ملا کرتی تھی تو میں ایک درہم اپنے چھو پھی کو دیا کرتا تھا۔
میں ایک درہم اپنے خالہ کو دیتا تھا اور ایک درہم اپنے چھو پھی کو دیا کرتا تھا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ خداکی قتم! رشتہ داروں سے حسن سلوک کی وجہ سے دو مرتبہ اللہ نے تمہاری موت کو تم سے دور کیا ہے۔ (۲)

عباس نے کہا۔ آپ مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں سے بھیک نگتا پھروں۔

الله تعالى نے ان لوگوں کے لئے یہ آیت مجیدہ نازل فرمائی "یاایها النبی قل عن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا ممّا اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم "-

"اے نبی ان لوگوں سے کہ دو۔ جو تمہارے پاس قید ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر و خولی ملاحظہ کی تو وہ تمہیں اس فدیہ سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ اور تمہیں مخش دے گا اور اللہ تو مخشے والا مهربان ہے"۔

بعد ازال رسول خدا نے عباس کے متعلق تھم دیا کہ اسے بھی دوسرے اسران قریش کے ساتھ قید کردیا جائے۔ جیسے ہی رات گزری تمام مجاہدین اسلام سوگئے اور بعض مجاہدین جو کہ جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا حضور اکرم کو نیند نہیں آرہی۔ اور بے چین ہو کر بھی دائیں اور بھی بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں۔

لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آپ جنگ سے محصکے مائدے واپس آئے ہیں آپ کو آرام کرنا چاہئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "کیف انام واستقروانا اسمع اینن عمی العباس فی الحبل و نشیجه" میں کیونکر نیند کرسکتا ہوں جبکہ میں ایخ پچا عمی العباس کے گریہ و نالہ کی صداس رہا ہوں۔

مسلمان عباس کے پاس گئے۔ اور اس کی رسیاں کھول ویں اور اس بتایا کہ تہمارے گرید و نالہ کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہیں۔ عباس کی آئیں جیسے ہی خاموش ہوئی رسول خداکو نیند آگئے۔ (۱)

اله شجره طولی ج اص ۸۲

٣- خار الاتوارج ١١ص ٢٩

### رشتہ داروں سے مت جھڑو

الکافی میں صفوان جمال سے روایت ہے کہ امام صادق اور عبداللہ بن حسن میں ایک مرتبہ جھاڑا ہوا۔ یہاں تک کہ لوگ جمع ہوگئے اور دونوں بزرگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

جب میں صبح کے وقت کام کے لئے گھرے باہر نکلا تو میں نے دیکھا امام صادق علیہ السلام عبداللہ بن حسن کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کنیز سے کہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن حسن کو باہر بھیجو۔

عبداللہ بن حن چیے ہی باہر لکلا تو اس نے پوچھا کہ اتنی صبح سورے آپ نے آنے کی زحمت کیے فرمائی؟

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ رات میں نے قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ تلاوت کی "الذّین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخافون سوء الحساب"۔ "وہ لوگ اے ملاتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے تھم دیا ہے

اور روز حماب کی تختی ہے ڈرتے ہیں" بیہ آیت پڑھ کر میں ساری رات بے چین رہا۔ ای لئے صبح سورے تسارے

عبداللہ بن حسن نے کما۔ آپ سے کتے ہیں اور ہیں بھی یہ آیت بھول چکا تھا۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور رونے لگے۔ اس واقعہ کی تشر ت کرتے ہوئے علامہ مجلسی محار الانوار کی سولہویں جلد کے صفحہ ۲۳ پر رقم طراز ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے در حقیقت عبداللہ بن حسن کو یاد دہانی کرانا مقصود محقی۔ امام صادق علیہ السلام عبداللہ بن حسن سے قطع رحمی پہند نہیں کرتے تھے۔

بعد امام عالی مقام اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ عبداللہ اپنے بیخ کے لئے بعد امامت کا خواہش مند تھا۔ اور ہر وہ امر جس میں امام کی مخالفت ہو وہ شرک کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ اس لئے امام علیہ السلام کی شفقت کا تقاضا تھا کہ انہیں اس غلط اقدام سے باز رکھا جائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام عالی مقام آیت مجیدہ سے کمھی بھی غافل نہ تھے ایسا ہر گز نہیں ہے کہ انہیں تلاوت کے دوران حکم خدا یاد آیا ہو۔

اس عمل سے امام علیہ السلام کا مقصد سے تھا کہ عبداللہ بن حسن کو عقومت المی سے خبر دار کیا جائے اور اسے امام زمانہ کی مخالفت اور قطع رحمی سے جایا جائے۔

# کی قطع رحی ہے عمر کم ہوجاتی ہے گیا

علامه کلینی الکافی میں رقم طراز ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی۔ مولا! میرے چچا کی اولاد نے مجھ پر زندگی تگ کردی ہے۔ اور مجھے اتنا مجبور کردیا ہے کہ اب میں صرف ایک کرے میں رہنے پر مجبور ہوگیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حاکم کے پاس جاکر ان کی شکایت کروں اور ان سے اپنا حق وصول کروں ؟

آپ نے فرمایا۔ صبر سے کام لو عنقریب اللہ تعالیٰ تہیں اس مشقت سے رہائی ولائے گا۔ بس چند دن گزرے کہ اسام کی وبا پھیل گی اور میرے چیا زاد بھائیوں میں سے کوئی بھی زندہ باتی نہ مجااور سب کے سب ہلاک ہوگئے۔

چند دنول بعد وہ مخض خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ تمہارے رشتہ دارول کا کیا حال ہے؟

اس نے کما۔ وہ سب کے سب مر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ان کی موت

الذين لعنهم الله فاصمهم و اعمٰی البصارهم"
"قريب ہے كه تم حاكم بن جاؤز بين ميں فساد كرواور قطع رحمی كرو، ايسے لوگول پر الله
في اور انہيں بمرہ بنايا اور ان كى آئكھوں كو اندھا كرديا"

"الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ماامرالله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدر"

"وہ لوگ جو پہان کے بعد اللہ کے عمد کو توڑتے ہیں اور جے اللہ نے ملانے کا تھم دیا اے قطع کرتے ہیں اور ذمین میں فساد کرتے ہیں۔ اننی کے لئے لعنت ہے اور اننی کے لئے لعنت ہے اور اننی کے لئے (دوزخ کا) بُرا گھر ہے"

"الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ماامر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون"

"جو بیثاق کے بعد خدا کے عمد کو توڑتے ہیں اور جے اللہ نے ملانے کا علم دیا اے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں"۔

## کی صلحر حی کا زندگی ہے براہ راست واسط

شعیب عقر قوتی، امام کاظم علیہ السلام کے معتمد ساتھیوں ہیں ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایام جج تھے۔ اور ہم جج کے لئے گئے ہوئی تھے ایک دن امام موکی کاظم علیہ السلام نے مجھے فرمایا۔ شعیب! کل تم سے ایک شخص ملاقات کرے گا جس کا تعلق مراکش کے علاقہ سے ہوگا۔ اور مجھ سے وہ میرے متعلق دریافت کرے گا تو تم اسے جواب میں کہنا۔ خداکی قتم موکی بن جعفر امام ہیں اور امام صادق علیہ السلام نے ان کی امامت پر نعی فرمائی ہے۔ اور اگر وہ تم سے حلال و حرام کے مسائل دریافت کرے تو میری طرف سے اسے جواب دینا۔

ای لئے واقع ہوئی کہ انہوں نے تھے سے قطع رحمی کی تھی۔ اور کیا تم یہ پند نہیں کرتے چاہے وہ تم پر ظلم کریں پھر بھی زندہ رہیں؟
اس نے کما۔ جی ہاں میں ان کی موت پر خوش نہیں ہوں۔ (۱)

### 

الکافی میں ابو حمزہ کی زبانی حصرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ میرے والد نے اپنے والد امام زین العلدین علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا۔ بیٹا پانچ فتم کے لوگوں کو دوست نہ بنانا ان کے ساتھ انس و الفت کے روابط نہ رکھنا اور انہیں بھی اپنارفیق سفر نہ بنانا۔

میں نے دریافت کیاوہ کون لوگ ہیں؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ (۱) جھوٹے کو دوست نہ بانا۔ کیونکہ جھوٹا آدی سراب کی طرح ہے جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے لیکن جب پیاسا اس کے قریب جائے تو اسے گرم ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ (۲) فاس کو دوست نہ بانا وہ بختے ایک لقمہ یا لقمہ سے بھی کم قیمت پر فروخت کردے گا (نج البلاغہ میں ہے کہ وہ بختے ایک کوڑی کے بدلہ فروخت کردے گا)۔ (۳) علیل کو دوست نہ بانا کیونکہ جب بختے ایک کوڑی کے بدلہ فروخت کردے گا)۔ (۳) علیل کو دوست نہ بانا کیونکہ جب بختے اس کے مال کی شدید ضرورت ہوگی تو وہ تجھے محروم رکھے گا۔ (۴) احمق کو دوست نہ بانا کیونکہ وہ تجھے فائدہ پنچانا چاہے گا اور اپنے جماقت کی وجہ سے تہیں دوست نہ بانا کیونکہ وہ تجھے فائدہ پنچانا چاہے گا اور اپنے جماقت کی وجہ سے تہیں نقصان پنچائے گا (نادان دوست سے دانا دغمن بہتر ہے)۔ (۵) قطع رحمی کرنے والے کو دوست نہ بانا۔ میں نے قرآن مجید کی تین آیات میں اے ملعون پایا ہے۔ فہل سیتم ان تولیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئك

ا حار الاتوارج ١١ص ٢٩

میں نے عرض کی مولا! میں آپ پر قربان جاؤں اس مغربی شخص کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرماید وہ بلند قامت اور درشت خدوخال کا مالک ہے اس کا نام یحقوب ہے۔ اور جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو بالکل نہ گھبر انا اور تم سے وہ جو چیز بھی پوچھے اس کا جواب دینا اور آگر وہ میرے پاس آنا چاہے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ شعیب کہتا ہے۔ خدا کی فتم دوسرے دن میں مصروف طواف تھا کہ ایک کیم شخص نے میری طرف رخ کیا اور کہا میں جھے سے تیرے آقا و مولا کے متعلق شویمنا چاہتا ہوں۔

میں نے کہا۔ آپ میرے کس آقا و مولا کی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا۔ میں موکٰ بن جعفر کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور کمال کے رہنے والے ہو اور تم نے مجھے کیسے جانا؟

اس نے کہا۔ میرانام یعقوب ہے اور میں مغرب کا رہنے والا ہوں اور مجھے عالم خواب میں ایک شخص نے تھم دیا تھا کہ شعیب سے ملاقات کرو اور جو کچھ پوچھنا ہو اس سے پوچھو۔ اور جب میں میدار ہوا تو میں نے جہیں تلاش کرنا شروع کیا۔ اور آخر کار جہیں ڈھونڈ نکالا۔

میں نے کہا۔ آپ یہال کچھ دیر انظار کریں تاکہ میں طواف مکمل کرلوں پھر آپ
سے گفتگو کرول گا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد میں نے اس سے ملاقت کی اور اس سے
گفتگو ہوئی تو وہ شخص مجھے دانا اور عاقل نظر آیا۔ اس نے امام موی کاظم علیہ السلام سے
ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اسے امام علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔
امام علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا۔ تو کل سر زمین مکہ میں وارد ہوا اور قلال

امام علید السلام نے اسے دکھے کر فرمایا۔ تو کل سرزمین مکہ میں وارد ہوا اور قلال مقام پر تمہارے اور تمہارے بھائی کے ورمیان جھڑا ہوا اور تم نے ایک دوسرے کو

گالیاں دیں۔ یاد رکھویہ جمارا کروار نہیں ہے۔ میرے آباء و اجداد اور میرا دین اس چیز کا خالف ہے اور جمارا دین جمیں ایبا کرنے کی جرگز اجازت نہیں دیتا۔ خدا سے ڈرو اور پر جیز گاری اختیار کرو۔ اور عنقریب موت تہمارے اور تہمارے بھائی کے در میان جدائی ڈال وے گا۔ اور اسے وطن کا منہ دیکھنا جدائی ڈال وے گا۔ اور اسے وطن کا منہ دیکھنا نہیں مرجائے گا۔ اور اسے وطن کا منہ دیکھنا نہیں نہ ہوگا۔ تم نے چونکہ قطع رحمی کی ہے اس لئے اللہ نے تہماری عمر قطع کردی ہے۔

اس شخص نے پوچھا۔ مولا! تو میں کب مرول گا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ حمیس بھی موت آنے ہی والی تھی کہ تم نے فلال منزل پر اپنے پھو پھی سے مربانی کی اور صلہ رحمی کی۔ ای لئے تمماری عمر میں بیس سال کا اضافہ کردیا گیا۔

شعیب عقر قوقی میان کرتے ہیں کہ ایک سال بعد مکہ کے راستے ہیں میری ایھوب سے ملا قات ہوئی اور بیں نے اس سے پچھلے سال کی سر گزشت وریافت کی تو اس نے بتایا کہ پچھلے سال میرا بھائی وطن پنچنے سے پہلے ہی مرگیا تھا اور راستے ہیں میں نے اسے دفن کیا تھا۔ (۱)

### المارشة وارول كو ملنے سے جذبات محبت كو تحريك ملتى ہے

امام موی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جب میں ہارون الرشید کی مجلس میں وارد ہوا تو میں نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور کما موی ! دنیا میں ایک نی صورت حال نے جنم لیا ہے۔ ایک ملک میں دو خلیفہ بیک وقت رہتے ہیں اور عوام دونوں کو خراج دیتے ہیں۔

ا۔ منتی الامال ج م ص ۱۳۸

كاظلم وستم روا ندر كلو ك\_\_

اس نے پوچھا کہ آپ یہ ہتاکیں کہ جمارے دادا عباس اور تہمارے دادا ابوطالب دونوں کھائی تھے۔ اور دونوں کا باپ عبدالمطلب تھا۔ تہمیس ہم پر کونی فضلیت حاصل ہے؟

میں نے کہا۔ یہ درست ہے ہم سب کا دادا ایک تھا۔ لیکن ہمیں پیغیر طدا سے خصوصی قربت حاصل ہے اور وہ تہیں حاصل نہیں ہے۔ جناب رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ اور ہمارے دادا جناب ابوطالب ایک دوسرے کے نظے کھائی تھے۔ جب کہ عباس دوسری مال سے تھے۔

ہارون الرشید نے پھر پوچھا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ تمہیں اولاد رسول کیوں کتے ہیں۔ جب کہ تم رسول خداکی اولاد نہیں ہو۔ حضرت علی کی اولاد ہو۔ یہ تج ہے کہ تمہاری دادی رسالت مآب کی دختر تھیں لیکن سلسلند نسب تو باپ سے چلا کر تا ہے مال سے نہیں چاں۔

میں نے کما۔ بادشاہ! مجھے یہ بتاؤ آگر پیغیر خدا زندہ ہوتے اور وہ تم سے تہماری لاک کارشتہ طلب کرتے تو بتاؤ تم ان کورشتہ دیتے یاند دیتے ؟

ہارون نے کما۔ یہ رشتہ میرے لئے باعث افتار ہوتا۔

یہ س کر میں نے کیا۔ بادشاہ! یمی ہمارا اور تہمارا فرق ہے۔ تم حبیب خدا کو اپنی لڑک کا رشتہ دے کتے ہو اور رسول خدا مجھ سے میری بیشی کا رشتہ طلب نہیں کر کتے اور میں انہیں رشتہ نہیں دے سکا۔ کیونکہ میری بیٹیاں حضور اکرم کی نواسیاں بیں۔

یہ س کر ہارون نے کما۔ آپ نے بہت اچھا استدلال کیا ہے۔ (۱)

ا\_ حار الانوارج ١١ص ٢٩٩

میں نے کہا۔ رحلتِ پینمبر کے بعد سے لوگ مسلسل ہمارے خلاف دروغ گوئی کرتے آئے ہیں اور پہلی مرتبہ ایبا نہیں ہوا۔ خلیفہ کو اصل حالات کا خوبی علم ہے۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ ہمارے دشمنوں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اور اگر تم مجھے امید ہے کہ خلیفہ ہمارے دشمنوں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اور اگر تم مجھے احادت دو تو میں پیغیبر خداکی تہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔

ہارون الرشید نے کیا۔ ہال میری طرف سے تہیں اجازت ہے۔
میں نے کیا۔ میرے آبائے طاہرین نے پیغیر خدا سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا۔ ان الرحم امست الرحم تحرکت واضطربت جب دو رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو محبت کے جذبات واحساسات متحرک ہوتے ہیں۔

تم میرے رشتہ دار ہو آؤ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں اور دیکھیں کہ ہماری محبت کے جذبات بھی برا محجنت ہوتے ہیں یا نہیں ؟ (۱)

یہ سن کر ہارون الرشید میرے پاس آیا۔ اور ہم نے ایک دوسرے کو کافی دیر تک گلے لگائے رکھا۔ ہارون نے کہا۔ آپ مت گھبر ائیں اور جب میں نے اس کے چرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آسوؤل کی لڑیاں روال تھیں۔

ہارون الرشید کھنے لگا۔ موسیٰ! آپ نے بالکل درست کما ہے اور پیغیر خدانے بھی بالکل جا فرمایا ہے۔ جب میں نے تہیں گلے لگایا تو میری رگوں اور شریانوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا اور بے ساختہ میرے آنو بھنے لگے۔

اگر تم اجازت دو تو میں تم ہے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سوال مدتِ دراز سے میرے دل میں کھٹک رہا ہے۔ لیکن شرط سے کہ تم جواب میں تقیہ سے کام نہ لوگ۔

میں نے کما میں ضرور جواب دول گالیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ پر کسی طرح

ا۔ خشی الامال ج عص ۱۳۸

علام وم كويه سزا بھى مل عتى ہے

ہارون الرشید کے چودہ بیٹے تھے۔ اس نے اپنے ولی عمدی کے لئے ان میں سے تین بیٹوں کا انتخاب کیا۔ اور اپنے تمام عمال کو مکہ طلب کیا اور اپنے تینوں بیٹوں امین، مامون اور مؤتمن کو بالتر تیب اپنا ولی عمد نامز د کیا۔

امین کی مال زبیدہ تھی۔ اور اس کا اتالیق جعفر بن محمد بن اشفث تھا اور وہ ساتویں امام کا عقیدت مند تھا۔

مامون کا اتالیق یکی بن خالد بر کمی تھا۔ اس نے سوچا کہ ہارون کے بعد خلافت امین کو خفل ہوجائے گی اور اس کے معلم و اتالیق کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوجائے گا۔ اس لئے اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ امین کے اتالیق جعفر بن محمد کو کسی طرح سے ہارون کی نظروں سے گرایا جائے۔

یکی بر مکی جانتا تھا کہ جعفر شیعہ ہے۔ اس نے جعفر کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کئے اور اے بتایا کہ میں بھی امام موکیٰ کاظم کا ارادت مند ہوں اور اس طرح سے اس نے بہت سے اسرار سے آگاہی خاصل کرلی۔

ای نے ہارون کے سامنے جعفر بن محمد پر کئی مرتبہ تنقید کی لیکن ہارون نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخر کار ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ امام موکیٰ کاظم کے متعلقین میں سے کسی ایسے فرد کو تلاش کیا جائے جو امام علیہ السلام کی مخالفت کرے اور ہارون کے سامنے ان کی شکایت کرے۔

جعفر كے دوستول نے كماك يد كام محد بن اساعيل بن امام جعفر صادق سر انجام دے سكتا ہے۔ اور اس كام كے لئے وہى موزول ترين شخص ہے۔ كيونك وہ امام عليه السلام كا بھتجاہے۔

یجیٰ بن خالد بر کل نے محمد بن اساعیل کو خط لکھ کر بغداد طلب کیا۔
امام مویٰ کاظم علیہ السلام اپنے بھتج پر ہمیشہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔
اور جب امام عالی مقام نے سنا کہ وہ بغداد جارہا ہے تو آپ نے اے بلا کر فرمایا۔
میں نے سنا ہے کہ تم بغداد جارہے ہو؟

اس نے کہا۔ جی بال

آپ نے فرمایا۔ تم بغداد کیوں جانا چاہتے ہو؟

اس نے کہاکہ میں اس وقت قرض اور نگ دستی میں مبتلا ہوں۔ ممکن ہے بغداد جانے کی وجہ سے میرا قرض اوا ہو سکے۔

آپ نے فرمایا۔ میں تہمارا قرض ادا کردیتا ہوں مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اس کے باوجود آپ نے اے تین ہزار دینار اور چار ہزار درہم عطا فرمائے۔

جب وہ آپ کے بیت الشرف سے نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا۔ میرے چوں کو بنتم مانے کی کوش ند کرنا اور میرے خون میں ہاتھ رنگین ند کرنا۔

جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا۔ ہیں جانتا ہول سے بغداد جاکر مجھ پر چغل خوری کرے گا اور میرے لئے مصائب کا سامان فراہم کرے گا۔
آپ کے ساتھیوں نے عرض کی تو پھر آپ نے ایسے شخص کی مدد کیوں فرمائی ؟
آپ نے ساتھیوں نے عرض کی تو پھر آپ نے ایسے شخص کی مدد کیوں فرمائی ؟
آپ نے فرمایا۔ میرے آبائے طاہرین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا این الرحم اذا قطعت فوصلت قطعما اللہ جب ایک رشتہ دار دوسرے پر جفا کرے اور دوسرااس سے نیکی کرے تو ستم گار تباہ ہوجاتا ہے۔ اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔

علی بن اساعیل مدینہ سے بغداد گیا۔ یکیٰ بن خالد نے اس کا پر تپاک استقبال کیا۔ علی بن اساعیل نے امام مویٰ کاظم کی شکایتیں کیں۔



قال رسول الله من ضمن لى واحدة ضمعت له اربعة يصل رحمه فيحيه اهله ويوضع عليه رزقه ويزيد في عمره ويدخله الله تعالى الجنه التي وعده

پنیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو ایک کام کرنے کی مجھے صانت دیا ہوں۔ اور وہ عمل صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کی مگھداشت ہے۔

ا۔ اس کا خاندان اس سے محبت کرے گا۔

٢۔ اے فراخی رزق نصیب ہوگ۔

س\_ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔

سم۔ اللہ تعالیٰ نے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے، اے اس بہشت میں داخل فرمائے گا۔ (کتاب متدرک الوسائل ج ۲ ص ۲۳۱)

عن ابى عبدالله قال ان صله الرحم تزكى الاعمال ونتهى الاحوال وتيسر الحساب وتدفع اليلوى وتزيد في العمد

امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے صلہ رحی سے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت میں فراوانی پیدا ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن کے حماب کی آسانی نصیب ہوتی ہے۔ اور صلہ رحمی سے ختیاں دور ہوتی ہیں۔ اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ (متدرک الوسائل ج ۲ ص ۲۳۹)

عن ابى الحسن الرضاعن ابأله قال رسول الله "لمّا اسرى بى إلى اسماء رايست رحما متعلقه بالعرش نسكو رحمهما إى ربها فقلت لها بينك وبينها من اب فقالت دُلتقى فى اربعين ابأ

یکی اسے ہارون الرشید کے پاس لے گیا۔ جاتے ہی علی بن اساعیل نے ہارون سے کما۔ مجھے تعجب ہے کہ ایک وقت میں دو خلیفہ موجود ہیں۔ مدینہ میں موک کاظم خلیفہ ہیں، مشرق و مغرب سے ان کے پاس خراج آرہا ہے۔ اور ادھر بغداد میں آپ خلیفہ ہیں۔ خلیفہ ہیں۔

ہارون الرشید نے ہیں ہزار ورہم کی اے رسید لکھ کردی اور علی بن اساعیل نے کہا کہ بہتر سے کہ رقم کا خط مشرقی علاقے کے کسی حکمران کے نام لکھ کر دیا جائے تاکہ جھے وہاں سے لے جانے میں آسانی رہے۔

ابھی اسے انعام کی رقم نہیں ملی تھی کہ وہ قصائے حاجت کے لئے بیت الخلا گیا۔ بیت الخلا سے اس کی زور دار چینیں سائی دیں۔ لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر لائے تو اس کی انتزیاں اور ہاضمہ کا نظام باہر آچکا تھا۔

طبیبوں نے اس کے بچانے کی سر توڑ کو ششیں کیں۔ وہ بستر پر تڑپ رہا تھا کہ حکومت کے ملازمین اس کے انعام کی رقم لیکر آئے اور کما کہ تمہار اانعام حاضر ہے۔ اس نے کما۔ اب میں اس انعام کو لے کر کیا کروں گا میں تو چند لمحات میں مرنے والا ہوں۔ چند ساعات بعد وہ مرگیا۔

ای سال ہارون الرشید تج کے بہانے مکہ آیا اور وہاں سے مدینہ آیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطهر پر کھڑے ہوکر اس نے کہا۔ یا رسول اللہ! بجھے معاف کرنا میں تیرے بیٹے موئ کاظم کو گر فقار کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس کی وجہ سے میرا آرام و سکون ختم ہوچکا ہے۔ اس کے بعد امام موئ کاظم علیہ السلام کو گر فقار کر لیا گیا اور زندان میں ہے امام علیہ السلام کی شمادت واقع ہوئی۔ (۱)

ا۔ حار الاتوارج ١١ص ٢٠٢

#### بابششم

### احرام سادات



کتاب شرائع کا مؤلف جن کا شار مشہور شیعہ فقهاء و علماء کے زمرہ میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فضائل علی بن الی طالب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابراہیم بن مہران راوی ہیں کہ کوفہ شہر میں ایک تاجر تھا۔ جس کا نام ابو جعفر تھا اور وہ انتخائی نیک دل تاجر تھا۔ اس کا مقصد اپنی تجوری کو پر کرنا نہ تھا بلحہ وہ ہمیشہ رضائے النی کو مد نظر رکھتا تھا۔

اور جب بھی کوئی سیڈ اس سے کوئی سودا لیتا اور اس کے پاس سودے کی رقم نہ ہوتی تو وہ بڑی خوشی سے انہیں سودے دیا کیا کرتا تھا۔ اور اپنے غلام سے کتا تھا کہ اس رقم کو علیٰ بن ابی طالب کے کھاتے میں لکھ دو۔ اس طرح سے پچھ عرصہ گزراکہ اس کی دکان آہتہ تہتہ ختم ہونے گئی۔

ایک دن اس نے غلام کو آواز دے کر کما کہ دکان کا کی کھانہ لاؤ اور قرض کا حساب کرو۔ اور جمارے جو مقروض وفات پاگئے ان کا نام کاٹ دو اور جو زندہ ہیں ان سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو۔ گر ایبا کرنے سے بھی اس کی دکان کا خمارہ پورانہ ہوسکا۔

ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ اس کے ایک

امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرملیا۔ میں نے شب معراج آیک شخص کو دیکھا۔ جس نے عرش اللی کے سامنے آپنے آیک رشتہ دار کو پکڑ کر اس کی شکایت کر رہا تھا۔ میں نے یو چھا۔ جیرے اور اس کے درمیان کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا۔ ہم آیک دوسرے سے چالیسویں پشت میں جاکر ملتے ہیں۔ (الصدوق فی الخصال)

عن رسول الله "أنه قال مامن ذنب أجور أن يجعل الله يصاحبه العقوبة في الدنيا مع مارفده في الأخده من البقى وقطيعة الرحم

جناب رسالت سآب صلی الله علیه وآله وسلم کا فرمان ہے۔ دو گناہ ایسے بیں الله تعالیٰ دنیا میں جن کی بہت جلدی سزا دے دیتا ہے۔ اور آخرت کی سزا دنیاوی سزا کے علاوہ ہے اور وہ گناہ میہ ہیں۔ (۱) ستم گری (۲) قطع رحمی۔ (۱)

عن ابى جعفر "فى كتاب امير المومنين ثلاث خصال لايموت صامبهن حتى يرى وبالهن البغى وقطيعة واليمن الكاذبة

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ امیر المومنین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تین عادات و خصائل الی میں کہ ان عادات کا مالک مرنے سے پہلے ان کا وبال دکھ لیتا ہے۔ ظلم، قطع رحمی اور جھوٹی قتم۔ (مالی شیخ مفید)

قال رسول الله "صلو ارحامِكم في الدنيا ولوباسلام

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا میں رشتہ داروں سے بھلائی کرواگرچہ سلام کے ذریعہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ (متدرک الوسائل نقلاعن البحار)

ا۔ متدرک الوسائل ص ۲۲۹

کھاتے کے بنچے لکھا ہوا تھاکہ بدر قم علی بن ابی طالب نے ادا کردی۔

# 

بلا در بیعد میں ایک قادر الکلام اور دولت مند نصرانی رہتا تھا جس کا نام یوسف بن ایعقوب تھا۔ متوکل عباس کے پاس کسی نے اس کی چغل خوری کی۔ متوکل نے اسے این دربار میں حاضر ہونے کا تھم دیا۔

یوسف تھم حاکم مرگ مفاجات کے تحت ناچار ہوکر سامراکی جانب چل پڑا اور سامرا وارد ہونے سے پہلے اس نے دل میں منت مانی کہ آگر میں متوکل کے شر سے محفوظ رہا تو میں ایک سواشر فی امام محمد تقی "کی خدمت میں نذر کروں گا۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام سامرا میں نظر بعدی کی زندگی بر کر رہے تھے اور مالی طور پر پریشان تھے۔ یوسف جیسے ہی سامرا شہر کے دروازہ پر پہنچا تو دل میں سوچا کہ متوکل پریشان تھے۔ یوسف جیسے ہی سامرا شہر کے دروازہ پر پہنچا تو دل میں سوچا کہ متوکل کے پاس جانے سے پہلے ہی آگر میں فرزند رضا " سے مل لیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اس کے لئے پریشانی میر تھی کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے مکان سے لاعلم تھا اور پوچھنے میں سے اندیشہ تھا کہ ممکن ہے اس ملاقات کی اطلاع متوکل کو ہوگئی تو وہ اور زیادہ میں سے اندیشہ تھا کہ ممکن ہے اس ملاقات کی اطلاع متوکل کو ہوگئی تو وہ اور زیادہ میں سے اندیشہ تھا کہ ممکن ہے اس ملاقات کی اطلاع متوکل کو ہوگئی تو وہ اور زیادہ میں سے اندیشہ تھا کہ ممکن ہے اس ملاقات کی اطلاع متوکل کو ہوگئی تو وہ اور زیادہ علی میں جوجائے گا۔

اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا اس نے اپنی سواری کی رسی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی۔ اور سواری کو اس کے حال پر جانے دیا اور دل میں کما اگر اللہ کو میری اعانت مطلوب ہوگی تو میری سواری خود خؤد امام کے دروازے پر جا پہنچے گا۔ یوسف کی سواری جیسے ہی آزاد ہوئی اس نے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کی بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر اس کے درواز

اس نے سواری کو چلانے کیلئے جتنی بھی کوشش کی سواری اپنی جگہ سے نہ بلی۔

جمائے نے اس سے نداق کرتے ہوئے کہا۔ اس مقروض سے رقم کیے وصول کرو گے۔ جس کا نام اپنے رجٹر میں تم لکھ کر خوش ہوا کرتے تھے؟ تاجر بیہ طعنہ من کر خمکین ہوا اور سارا دن مغموم رہا۔ رات کو جیسے ہی بستر پر سویا تو عالم خواب میں اسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن اور امام حسین علیمم السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ تہمارے والد کمال ہے؟ استے میں علی علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ علی ! تم اس شخص کا ادھار واپس کیوں نمیں کرتے ؟ حضرت علی نے عرض کی۔ مولا! میں ابھی اور اس وقت اس کا ادھار واپس کرتا ہوں۔

یہ کہ کر مولائے کا نتات نے ایک سفید تھیلی اس کے حوالے کی۔ جس میں ایک ہزار اشر فی تھی۔ اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے تم مجھ سے لے لو اور لینے سے انکار نہ کرو۔ اور اس کے بعد میری اولاد میں سے جو بھی غریب سید جھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے دینا۔ انشاء اللہ تم پھر مجھی مفلس نہیں ہوگے۔

ابو جعفر خواب سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ سفید تھیلی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس فر اپنی بیدی کو جگا کر تمام واقعہ سایا۔ اس کی بیدی کو اعتبار نہ آیا اور کھا۔ بندہ خدا! خدا کا خوف کر اور کمی طرح کی چالا کی اور مکاری نہ دکھا۔

تاجرنے فتم کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو بوی نے کہا میں اس صورت میں یہ بات تشلیم کروں گی کہ تم اپنے رجٹر منگاؤ اور مولا کے نام کے کھاتے کی رقم گنو۔ جب رجٹر منگایا گیا تو قرض کی رقم ایک ہزار اشرفی کے برابر تھی۔ اور آپ نے فرمایا۔ مجھے معلوم ہے تو مسلمان نہیں ہوگا اور تیر ابیٹا اسحاق عنقریب مسلمان ہوگا اور وہ ہمارا جانثار شیعہ سے گا۔

یوسف سنو! کچھ لوگ ہے گمان کرتے ہیں کہ ہماری محبت اور دوستی فائدہ نہیں دیت۔ وزیر خواہ وہ مسلم ہویا غیر دیتی۔ وخدا ایسا ہر گز نہیں۔ جو بھی ہم سے محبت اور دوستی کرے خواہ وہ مسلم ہویا غیر مسلم اے اس محبت کا اجر ضرور ملے گا۔

اس کے بعد امام نے فرملیا۔ یوسف! تم مطمئن رہو۔ متوکل کی جانب سے تہیں کوئی اذیت نہیں پنچے گا۔ جس وقت تو شہر سامرا میں داخل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا۔ جو تہاری سواری کی باگ تھام کر ہمارے وروازے پر تہیں لایا تھا۔ روز قیامت تیرا یہ جانور باغ بہشت میں داخل ہوگا۔

اسحاق بن بوسف کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گیا۔ اس نے امام علیہ السلام سے اپنے باپ کے انجام کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرملیا۔ تہمارے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لئے اسے دوزخ میں ڈالا گیا۔ لیکن اس نے اپنی زندگی میں میری مدد کی تھی اس لئے دوزخ کی آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ (۱)

# ج ایک سدہ سے سادت کی گواہی طلب کی گئی ا

سبط بن جوزی مشہور مؤرّخ ہیں۔ وہ تذکرۃ الخواص میں رقم طراز ہیں کہ ایک سید زادہ بلخ شہر میں زندگی ہمر کرتا تھا۔ اس کی ایک ہوی اور چند بیٹیال تھیں۔ قضائے اللی سے وہ سید زادہ فوت ہوگیا اور پسماندگان مالی پریشانی کا شکار ہوگئے۔

اپنی غرمت و تنگدستی کی وجہ سے وہ ملخ میں رہنے کے قابل ندرہے۔ اس کی میدی جو کہ خود بھی سیدانی تھی۔ اپنی میٹیوں کو ساتھ لے کر سمر قند شر

ا مجمع النورين مثل از خرائج وحارج ١٢

یوسف کتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے مجھے بتایا یہ رافضیوں کے نویں امام ابن الرضا علیہ السلام کا گھر ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ امام کی عظمت کی پہلی نشانی ہے۔ کہ میں کسی سے پوچھے بغیر ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔

ابھی میں یہ بات ول میں سوچ رہا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کا غلام اس گھر سے بر آمد ہوا اور کہا۔ تو یوسف بن یعقوب ہے ؟

میں نے کہا۔ جی ہال۔ غلام نے کما سواری سے اترو اور وہ مجھے لے کر ایک مکان میں داخل ہوا اور وہ مجھے باہر صحن میں کھڑ اکر کے خود اندر چلا گیا۔

میں نے دل میں سوچا یہ عظمتِ امام کی دوسری نشانی ہے۔ اس غلام نے مجھے کے کو کر پہچان لیا کہ میں یوسف بن یعقوب ہوں۔ جبکہ میں اس سے پہلے بھی سامرا میں آیا تھا۔

کچھ دیر بعد وہی غلام دوبارہ آیا۔ اور کما تم نے جو ایک سو اشر فی اپنی آسٹین میں رکھی ہیں وہ مجھے دے دو۔

میں نے دل میں کما یہ عظمتِ امام کی تیسری نشانی ہے۔

غلام اشر فیال لے کر روانہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا۔ اور مجھ سے کہا تم اپنی سواری کو یمال باندھ دو۔ اور میرے ساتھ میرے آقا و مولاکی خدمت میں حاضری دو۔

میں غلام کے ساتھ اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک باو قار شخصیت کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور انہول نے مجھے کما پوسف! اتنے دلائل دیکھ کر بھی تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ؟

میں نے کما۔ جی ہاں میں کافی ولائل مشاہدہ کرچکا ہوں۔

پہنایا گیا اور بہترین کھانوں سے اکلی تواضع کی گئی۔ اور سید زادیاں آرام سے سوگئیں۔ جب آدھی رات گزری تو اس شہر کے مسلمان سر دار نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اطهر پر پر ندہ پھڑ پھڑا رہا ہے اور سبز زمر دکا عظیم الثان محل بھی وہاں موجود ہے۔

اس مسلمان سردار نے عالم خواب میں کسی سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟

اس نے کما یہ محل کسی مسلمان اور خدا پرست انسان کو ملے گا۔

یہ سن کر وہ رسالت مآب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا۔ اور آپ سے کسی میں داخلہ کی اجازت طلب کی۔ گر آپ نے اس سے اپنا چرہ مبارک پھیر لیا۔

اس نے عرض کی یارسول اللہ ! آپ مجھ سے روئے مبارک نہ پھیریں میں مرد

یہ من کر رسول خدا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر تو مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہ پیش کر۔ وہ بیس کر پریشان ہو گیا۔ حضور اکرم خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے سیدزادی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو کیا تم اتنی جلدی ہے اپنا سلوک بھول بھے ہو؟

یہ محل اس کا ہے جس نے آج رات اس سیدہ کو پناہ دی ہے۔

میہ مخص نیند سے میدار ہوا اور بے ساخت رونے لگا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ

بورے شریس پھر کر سے پتہ چلائیں کہ اس سیدانی کو کس نے پناہ دی ہے۔

کھ دیر بعد غلامول نے آگر اے اطلاع دی کہ اس سیدانی کو شر کے مجوی داروغہ نے پناہ دی ہے۔

یہ شخص مجوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تہیں سیدانی کی کوئی خر ہے؟ داروغہ نے کملہ جی ہال وہ سیدہ اپنی چیول سمیت میری مہمان ہے اور میرے گھر میں ہے۔

آگئی۔ یمال آکر اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک معجد میں بٹھایا۔ اور خود نان و نفقہ کی جنبخو میں شہر میں آئی۔

ایک جگہ آگر سیدانی نے دیکھا کہ ایک مخض کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں اور اس کا بے حد احترام کر رہے ہیں۔

سدانی نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟

لوگوں نے ہتایا کہ بیہ شرکا سردار ہے۔ بیہ س کر سیدانی اس کے قریب گئی اور اپنی غربت و افلاس کا حال سایا۔

> اس نے کما۔ اگر آپ واقعی سدہ ہیں تواپی سیادت کے گواہ پیش کریں۔ پھر اس نے اس سیدانی کی طرف کوئی توجہ تک نہ کی۔

ہے چاری سیدانی وہاں سے مایوس ہوکر چل پڑی۔ ایک اور جگہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔

سيداني نے دريافت كياكہ يدكون ہے؟

کی نے بتایا بیہ شہر کا داروغہ ہے اور مجوی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدہ اس کے پاس گئی۔ اور اپنا حال اسے کمہ سنایا۔ اس نے ایک خادم کو بلا کر کما۔ جاؤ میری ہوئی سے کمو کہ وہ یمال آجائے۔

تھوڑی دیر بعد اس کی بوی کنیزوں کے جھر مٹ میں باہر آئی۔ اس کے شوہر نے کہا۔ اس سیدہ کے ہمراہ فلال محلّہ کی مسجد میں جاؤ وہاں اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بڑے احرّام ہے اپنے گھر لے آؤ۔

مجوی کی جوی سیدانی کے ہمراہ اس وریان معجد میں آئی اور میتم چیوں کو بروی شفقت سے اپنے گھر لے آئی۔

انہوں نے سید ذاویوں کو رہنے کے لئے کمرہ دیا۔ اور انہیں نماایا اور عدہ لباس

شریعت اسلام میں حرام ہے۔

عورت نے کما۔ آپ جائیں جس چرکا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ اس کے متعلق کیوں گفتگو کرتے ہیں۔

عبداللہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس عورت نے کما۔ اب جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو سنو میں سّید زادی ہوں اور میری چار بیٹیال ہیں۔ میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے۔ اور آج ہمیں فاقہ کئے چوتھا دن ہے۔ اس وقت ہم مضطر ہیں اور ہمارے لئے مردار طلال ہو چکا ہے، آج انقاق سے یہ مردہ مرغی میرے ہاتھ لگی ہے۔ میں اس صاف کر کے خود بھی کھاؤں گی اور اپنی چیوں کو بھی کھلؤں گی۔

عبدالله بن مبارك كت بين بين كريين في دل مين كما عبدالله! وائه مو تجه يراكر توفي اس موقع كو باته سے جانے ديا۔

میں نے اس سید زادی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا دامن پھیلائے۔ جب اس نے اپنا دامن پھیلایا تو میں نے ج کے زادِ راہ کے طور پر جو درہم ساتھ لئے ہوئے تھے وہ سب کے سب اس کی جھولی میں ڈال ویئے۔ سیدہ نے مجھ سے وہ رقم لے لی مگر اس کے چرے پر شرمندگی اور ندامت کے آثار ظاہر تھے۔

سید زادی رقم لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی اور میں جج کتے بغیر اپنے گھر آگیا۔ اور اللہ نے اس سال میرے ول سے مکہ جانے کی خواہش اٹھالی۔

جب حائی مکہ سے واپس آئے تو میں اپنے اہل شر کو مبارک دینے کے لئے گیا۔ اور جو بھی حاتی مجھے ملتا تو وہ بھی مجھے جج کی مبارک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم فلال مقام پر میرے ساتھ تھے۔اللہ تعالی تمہارا مج بھی قبول فرمائے۔

میں جانے کی یہ بائیں من کر انتائی مملین ہوا۔ اور اس رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ عالم خواب میں جناب رسالت مآب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

سردارِ شرنے کما۔ تم وہ فی میاں میرے حوالے کرو۔ تمیس ان کے رکھنے کا کوئی حق میں ہے۔

مجوی نے کما آپ بھی مجھ سے اس طرح کا مطالبہ نمیں کر سکتے۔ سر دار نے کما۔ میں منہیں ایک ہزار دینار دینا ہوں تم وہ سیّد زادیاں میرے حوالے کردو۔

داروغہ نے کما۔ ناممکن ہے آگر تم مجھے ایک لاکھ دینار بھی دینا چاہ وتو بھی میں نہیں لول گا۔ جب سر دار نے زیادہ اصرار کیا تو داروغہ نے کما۔ جو خواب دکھ کر تو یمال آیا ہے میں بھی وہی خواب دکھ چکا ہول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زمر تو کا وہ محل عطا کیا ہے جس سے مجھے روکا گیا تھا۔

جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا تو اپنے تمام اہل خانہ کو بیدار کیا اور ہم سب نے اس سیدہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے۔ ای سیدہ کی برکت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمر و کا محل مجھے اور میرے اہل خانہ کو دیا ہے۔ (۱)



سبط بن جوزی تذکرہ الخواص میں نقل کرتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن مبارک کا اصول تھا کہ وہ ہر دوسرے سال حج پر جاتا تھا۔ اور یوں اس نے پچاس برس میں پچیس حج ادا کئے۔

ایک سال وہ فج کے لئے جارہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا۔ کہ ایک عورت مردہ مرقی کے پر جدا کر رہی ہے۔

ید دیکھ کر عبداللہ بن مبارک اس عورت کے قریب گئے اور کما۔ فی فی اس کا کھانا

ا حشكول بحراني نقل از منهاج اليقين و خجره طوفي

نیارت سے مشرف موار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ! تو نے میری اولاد میں سے ایک چی کی مدو کی ہے۔ میں نے اللہ سے تمہارے لئے وعا ما تکی تو اللہ نے تیری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا۔ جو ہر سال قیامت تک تیزے لئے ج كرتارك كارب كاراب تهارى مرضى في يرجاؤيانه جاؤر()

### کا متوکل عباسی کی مال کا سادات سے سلوک کا

فضائل السادات میں ابن جوزی نے این دادا ابد الفرج سے نقل کیا ہے احمد بن خضيب كتا ہے كه ميس متوكل عباى كى مال كا خزار في تفاد

ایک دن میں اینے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غلام آیا۔ اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں ایک ہزار اشرفی محی۔ اور کماکہ خلیفہ کی مال نے کما ہے کہ یہ میرا حلال ترین مال ہے جو میں تیرے باس بھیج رہی ہوں۔ اسے غرباء و مساکین میں تقسیم کرو۔ میں نے این دوستوں سے مشورہ کیا کہ وہ مجھے غرباء و مساکین کی ایک فرست بنا كروي تاكه مين اس رقم كوان مين تقتيم كر سكول\_

دوستول نے مجھے چند غرباء کے نام کھوائے میں نے ان میں تین سو اشر فیال تقیم کیں۔ سات سواشر فی میرے پاس باقی تھیں۔

رات کا ایک حصہ گزرا کہ کی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔

اس نے کما میں ایک بے نوا اور مفلس سید زادہ ہوں اور ضرورت مند ہول میں نے ان اشر فیول میں سے اسے ایک اشر فی دی۔ اور جب میں واپس اسے بستر پر آیا تو ميرى ميوى نے يو چھا۔ دستك دينے والا كون تھا؟

ا م شجره طولی ص ١١- رياهين الشريعة ميں پائج سال لكها ہے-

میں نے بتایا کہ ایک غریب سید زادہ تھا اور معاونت کا طالب تھا۔ میں نے اے ایک اشرفی دے کررخصت کردیا۔

میری مدی نے جیے ہی میرے الفاظ سے زارہ قطار رونے گی۔ اور مجھ سے کہنے گلی۔ مجھے رسول خدا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہ آئی کہ اس کی اولاد میں ے ایک محض تیرے دروازے پر آیا اور تو نے اے صرف ایک اشرفی دے کر رخصت کردیا؟

جلدی کرو۔ اس سید زادے کو علاش کر کے باقی رقم اس کے حوالے کردو۔ میں مدی کے کہنے پر اٹھااور اس سیدزادہ کو پکڑ کرباقی تمام رقم بھی اس کے حوالی کردی۔ جب میں گھر آیا تو سخت پریشان ہوا۔ اگر متوکل کو کسی طرح سے اس بات کا پت چل گیا تو وہ مجھے سخت اذیت دے گا۔

مدی نے کما۔ مت گھرااس سید زادے کا نانا تمہاری خود حفاظت فرمائے گا۔ ابھی میں جاگ ہی رہا تھا اور میری آنکھول سے نبیند کوسول دور تھی کہ اسی دوران زور زور سے میرے دروازے پر وستک ہوئی اور میں گھبرا کر اٹھاباہر نکل کر میں نے ویکھا کہ بہت سے شاہی غلام اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لئے کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تحقیے خلیفہ کی مال نے یاد کیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ہزاروں وسوسے اشخے لگے۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہونے لگا۔

ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ خلیفہ کی مال کا ایک اور قاصد آگیا کہ جلدی کرواحمد بن خصیب کو خلیفه کی مال یاد کر رہی ہے۔

جب میں پنجا تو پردے کی اوٹ سے متوکل کی مال کی صدا بلند ہوئی۔ مجھے مخاطب کر کے اس نے کہا۔

احمد بن خضيب! الله تعالى مجف اور تيرى مدى كو جزائ فير عطا فرمائ

Presented by www.ziaraat.com

ای وجد سے جھے تمارے آنے کا یقین تھا۔ اور جیسے بی تم نے وستک دی میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہمارے دروازے پر آنے والے تم بی ہو۔ (۱)



سبط بن جوزی تذکرۃ الخواص میں ابن ابی الدنیا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے اسے فرمایا۔ فلال مجوی کے پاس جاؤ اور اسے جاکر کہو کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ خواب دیکھنے والا شخص میدار ہوا۔ مجوی کے پاس جائے سے اسے حیاء محسوس ہوئی کیونکہ مجوی دولت مند شخص تھا اور خواب دیکھنے والا غریب تھا اور سوچنے لگا کہ مجھ جیسے مفلس کی بات کا اس یر کیا اثر ہوگا۔

دوبارہ اے خواب میں ہی علم ملالیکن وہ نہ گیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر علم دیا کہ فلال مجوسی کے پاس جاواور اے جاکر کھو کہ وہ دعا قبول ہو چک ہے۔

وہ مخص صبح کے وقت اس مجوی کے پاس گیا اور اے کیا۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ انہوں نے مجھے تمہارے پاس سے بتانے کے لئے مجھے اللہ وہ دعا قبول ہوگئی ہے۔

مجوی نے کہا۔ تم مجھے اور میرے دین و مسلک کو بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا۔ جی ہاں

مجوى نے كمار ميں اب تك دين اسلام اور پنجبر اسلام كا مكر تھا اور اب ول كى گرائيول ت (كلم اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله) پڑھ رہا ہوں۔

ا \_ رياحين الشريعين ٢ ص ١٣٩

میں نے تجابل عارفانہ کرتے ہوئے کہا۔ گر ہم نے ایسا کون سانیک کام کیا ہے؟ مادرِ متوکل نے کہا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ تم نے کون کی نیکی کی ہے۔ ابھی ابھی میں جب بستر پر سوئی تو عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تھے اور احمد بن خصیب کی دوی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

میں نے تہیں اس لئے بایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے؟

میں نے اے غریب سیّد زادے کی ساری داستان سائی۔ متوکل کی مال یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھے ایک لاکھ درہم اور قیمتی لباس دے کر کہا کہ اس میں سے پچھ حصہ تم اپنی اور اپنی بیوی کیلئے رکھ لو اور باقی تمام رقم اس سیّد زادے کے گھر پہنچاؤ۔

میں یہ تمام رقم لے کر سیّد زادے کے مکان پر گیا۔ اور دروازے پر دستک دی تو اندر سیّد کی آواز ائی احمد من خضیب جو پچھ تممارے پاس ہے۔ اے لے کر اندر آجاؤ۔ اور وہ سیّد زادہ روتے ہوئے باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیے اندازہ ہوا کہ اس وقت تممارے دروازے پر میں کھڑ ا ہوں اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیوں رورہ ہو؟

سیّد زادے نے کہا۔ جب میں اشر فیاں لے کر اپنی گھر آیا تو میری بیوی نے پوچھا اندی ڈھیر ساری اشر فیاں تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟

میں نے اے تمام واقعہ سالیا۔ میری جوی نے کما بہتر ہے کہ ہم نماز شکرانہ پڑھ کر احمد بن خصیب کی جوی کی لئے وعاکریں۔

چنانچہ ہم نے نماز پڑھ کر تہماری دیوی کے لئے دعا مانگی اور پھر ہم سوگئے۔ خواب میں مجھے جناب رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا۔ تم نے اس نعمت کا شکر اوا کیا ہے لہذاوہی محض تہمارے لئے ایک بڑی عطالے کر آرہا ہے۔

### الله بن عنين و سادات بنبي داؤد

الو المحاس نفر الله من عینی ایک قادر الکام شاعر تھے وہ مکہ جارہ تھے اور ان کے پاس کچھ کپڑے اور دیگر سامان بھی تھا۔ رائے میں سادات بنبی داؤد نے اس کا راشتہ روکا اور اس کا تمام سامان لوٹ لیا اور وہ خود بھی مقابلہ میں زخمی ہوا۔ اس زمانے میں تجاز کے علاقہ کا انتظام اور انفر ام بادشاہ یمن عزیز بن ابوب کے پاس تھا۔ اور اس کے بھائی ناصر کی خواہش تھی کہ وہ یمن کو چھوڑ کر ساحل کے علاقہ کو سنجھالے۔ کیونکہ ساحل کا علاقہ تازہ فتح ہوا تھا اور وہاں شورش کا زیادہ خطرہ تھا۔

ابوالمحاس نے عزیز بن ابوب کو خط لکھا کہ اسے یمن چھوڑ کر ساحل نہیں جانا چاہئے اور اس نے اپنے خط میں چاہئے اور اس نے اپنے خط میں ایک نظم بھی لکھی جس میں اس نے یہ اشعار بھی لکھے تھے۔

وان اردت جهاداً فارق سيفك من قوم رضا عوا فروض الله والنسنا

ولا تقل أنهم أولاد فأطمة لوادركوا آل حرب حاربو الحسنا

اگر آپ نے جماد کرنا ہے تو اس قوم سے جماد کریں جس نے فرائض و سنن کو ضائع کردیا ہے۔

سے نہ کہو کہ یہ لوگ اولاد فاطمہ ہیں۔ اگر یہ معاویہ کے دور میں ہوتے تو حسن علیہ السلام سے بھی جنگ کرتے۔

جس دن اس نے بیہ قصیدہ لکھا۔ اسی رات اس نے حضرت فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا۔ آپ مشغول طواف تھیں۔ ابدالمحاس نے انہیں سلام کیا توسیدہ سلام اللہ علیھا نے جواب نہ دیا۔ اور ابد المحاس نے رو کر جناب سیّرۃ ہے اس بے اعتمائی کا سبب بوچھا تو جناب سیّدۃ نے جواب میں اس کے قصیدہ کے وزن پر بیہ شعر پڑھے۔

پھر اس نے تمام خاندان کو جمع کیا اور کہا۔ ہیں اب تک گراہ تھا، اور اب اللہ نے مجھے صحیح رائے کی ہدایت فرمائی ہے۔ میرا جو رشتہ دار مسلمان ہوتا جائے گا تو اس کے ہاتھ میں میرا جتنا مال ہے۔ ہیں اے اس کے حوالے کردوں گا۔ اور جو مسلمان نہ ہوگا میں اس سے ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ اسکے تمام رشتہ دار بھی مسلمان ہوگئے۔ میں اس سے ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ اسکے تمام رشتہ دار بھی مسلمان ہوگئے۔ اس نے دین مجو تی کے تحت اپنی بیشی کی شادی اپنے بیٹے ہے کردی تھی۔ ایکے در میان اس نے جدائی کرادی پھر اس نے قاصد سے کہا۔ جانتے ہو وہ دعا کیا تھی؟ قاصد نے کہا۔ جانتے ہو وہ دعا کیا تھی؟ قاصد نے کہا۔ خداکی قتم مجھے علم نہیں ہے۔

اس نو مسلم نے ہتایا کہ چند روز قبل جب میں نے اپنی بیشی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو بہتر بین ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنے تمام دوستوں کو اس ولیمہ میں شریک کیا۔
میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک گھر سادات کا بھی ہے جو انتنائی قلاش اور مفلس ہیں۔ میں نے نوکروں سے کہا کہ وہ قالین پر دستر خواان لگادیں۔ جب میں دستر خواان پر بیٹھا تو ایک سید زادی کی آواز میرے کانوں سے کرائی وہ اپنی مال سے کمہ رہی تھی۔ امی جان! مجوسی کے کھانوں کی خوشہو نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ کہ درجم و دینار ان کے گھر روانہ گئے۔

اس پچی نے جب تمام چیزیں ویکھیں تو باقی افراد خانہ سے کما غذا کھانے سے پہلے میں اس کے لئے دعا مانگتی ہوں اور تم آمین کہو۔

اس وفت چی نے اپنم ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا خدایا! اس مخص کو ہمارے پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرما۔ اور باقی افراد نے آمین کہا۔ اور اب تم جو پیغیبر اسلام کا پیغام لے کر آئے ہو وہ اس دعا کے متعلق ہے۔ (۱)

ار مشجره طونی نی ۱۵ و بحار الانوار

## المرادات سے کیما سلوک کرنا چاہئے؟

حسین بن حسن بن جعفر بن محد بن اساعیل بن امام جعفر صادق " قم میں رہتا تھا۔ اور تھلم کھلا شراب نوشی کیا کر تا تھا۔

ایک دن وہ وکیلِ او قاف احمد بن اسحاق کے پاس اپنے احتیاج کے سلسلہ میں گیا۔ وکیلِ او قاف نے ملنے سے انکار کردیا اور وہ انتائی مغموم ہو کر اپنے گھر آیا۔

اس واقعہ کے چند روز بعد احمد بن احاق عج کے لئے روانہ ہوا اور جب وہ سامرا پہنچا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لئے آپ کے بیت الشرف گیا۔ اور امام سے ملاقات کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے ملنے انکار کردیا۔

اس نے در اطهر پر میٹھ کر کافی ویر تک گرید کیا۔ آخر کار امام علیہ السلام نے اے اجازت دے دی۔

جب وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو عرض کی مولا! مجھ سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ جب کہ میں تو آپ کا دوست اور شیعہ ہوں۔

آپ نے فرمایا۔ تم نے میرے چھا زاد کو اپنے دروازے سے لوٹایا تھا۔ احمد نے رو کر کہا۔ خداکی قتم وہ شراخوار ہے میں نے اس کئے اس سے ملاقات مہیں کی تھی تاکہ اسے کچھ تنبیہ ہوسکے۔

امام عسكرى عليه السلام نے فرمايا۔ تم سي كہتے ہو۔ ليكن اس كے باوجود اس كا احترام پھر بھى ضرورى تھا۔ اور خبر دار بھى بھى سادات كى المانت اور جنك ند كرنا ورند تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ كيونكه ان كى نسبت ہمارى طرف ہے۔

احمد قم آئے تو قم کے معزرین ان کو ملنے کے لئے آئے اور ملنے والوں میں حسین عن حسن بھی تھا۔ احمد کی نگاہ جیسے ہی اس مید زادے پر پڑی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور اس

حاشا بنى فاطمه كلّهم من خسة تعرض او من خنا

وانَّمَا الآيام في عددها وفعلها السوء اسائت بنا

فرزندان فاطمہ پستی اور بدنبانی سے منزہ ہیں۔ گردش روزگار نے آج ہمیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ اور میری اولاد کو شکدتی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر ہماری اولاد میں سے ایک نے غلطی سے یہ کام کیا تو تم نے جان ہو جھ کر ہماری طرف اس کی نبیت کی ہے۔ تم اپنے اس فعل سے توبہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعبالی گناہ کرنے والوں کو ہمارے واسطہ سے خش دیتا ہے۔ تم ان کے جدنامدار محمہ مصطفیٰ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کا احترام کرو اور کسی کی تو ہین نہ کرو اور اولاد فاطمہ کی طرف سے تہمیں جو بھی تکلیف ملی ہے۔ قیامت میں ہم مجھے اس کا اجر دلائیں گے۔ طرف سے تہمیں جو بھی تکلیف ملی ہے۔ قیامت میں ہم مجھے اس کا اجر دلائیں گے۔ اور میں نظر اللہ بن عنین کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار : وا تو انہائی ناوم تھا اور میں نے اپنے جسم کے زخموں کو دیکھا تو زخم بھر پکھے تھے اور میں تکمل طور پر شفایاب ہو چکا تھا۔

میں نے اپنے سابقہ قصیدہ کو کھاڑ ڈالا ور جناب سیدہ سلام اللہ علیھا سے معذرت کے لئے میہ شعر کھے۔

عود إلى بنت بنى الهدى تصفح عن ذنب سيثى حنا

والله لو قطبعني واحد منهم بسيف البغي اوبالقنا

لم أرما يعطه سيأ بل اره في اتفعل قد احسنا

پیغیبر اکرم کی دختر سے میں اپنی غلطی کی معذرت کرتا ہوں۔ خداکی قتم آج کے بعد آپ کی اولاد میں سے کوئی فرد مجھے تلواریا نیزے سے بھی نکڑے نکڑے کردے تو میں ایسے اپنے حق میں بیکی تصور کرونگا۔ (۱)

ا ہے الاحزان کس کے

چاہئے۔ میں اے سالانہ پانچ ہزار درہم دیتا ہوں مگروہ میری رقم کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کردیتا ہے۔

الغرض ماہ مبارک آگیا میں نے اپنے دستور کے مطابق سادات کرام کے وظفے دینے شروع کئے۔ ایک دن وہی سیّد میرے دروازے پر اپنا وظف لینے کے لئے آیا۔
میں نے کیا۔ میں مجھے کچھ نہیں دول گا کیونکہ تو میری رقم کو معسیت خداوندی میں صرف کرتا ہے۔ میں شراخواری کے لئے تیرا مددگار بعنا پند نہیں کرتا۔

رات ہوئی مجھے پنجبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہوا میں نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لوگوں کا جوم ہے۔ میں بھی آپ کے قریب گیالیکن آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ اور مجھ سے اپنے چرے کو موڑ لیا۔

میں نے عرض کی۔ حضور! آپ مجھ سے چرہ نہ موڑیں میں آپ کی اولاد کی اولاد کی اعربیم کرتا ہوں اور ان کے سالانہ اخراجات کے لئے وظائف دیتا ہوں۔ میری اس بھلائی کا اجریبی ہے کہ آپ مجھ سے منہ موڑرہے ہیں؟

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو نے میرے فلال بیٹے کو ذلیل کر کے این دروازے سے محروم کیوں لوٹایا؟

میں نے عرض کی۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فاس و فاجر ہے میں نے اپنی آئکھول سے اسے شراب کے نشے میں مدہوش دیکھا ہے۔ اسی لئے میں نے اس کی مدد خمیں کی تاکہ اس کے گناہ میں شریک نہ ہوں۔

آپؑ نے فرمایا۔ اچھا یہ بتاوتم جو اس کی مدد کرتے تھے اس کی وجہ سے کرتے تھے یا میری وجہ سے کرتے تھے ؟

میں نے مرض کا۔ آپ کی وجہ ہے۔

كاشايان شان احرام كيا اور اے اپنے ساتھ بھايا۔

اس احرّام کو دیکھ کر حسین بن حسن متجب ہوا اور اس کا سبب پوچھا تو احد نے بتایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔

جب حسین بن حسن نے یہ واقعہ سنا تو اپنے کردار پر بے حد نادم ہوا فورا تمام برے کاموں سے توبہ کی۔ اور اپنے گھر آکر تمام شراب انڈیل دی اور شراب کے تمام بر تن توڑ ڈالے اور اس کے بعد اس کی تمام عمر محبد اور حرم معصومہ میں گزری اور جب اس نے وفات پائی تو معصومہ قم کے حرم میں اسے وفن کیا گیا۔ (۱)

### الآل سادات بزرگول کے لئے باعث ننگ نہ بنیں ایک

علی بن یجیٰ وزیر کہتا ہے سادات سے نیکی اور بھلائی کیا کرتا تھا۔ اور مدینہ میں ہر سید کو ہر سال ایک معقول و تحیفہ اور لباس دیتا تھا اور میرا اصول سے ہوتا تھا کہ ماہِ رمضان کے آغاز سے ہی سادات میں وظیفہ دینا شروع کرتا تھا اور رمضان کے آخری ایام تک میں اپنے اس کام کو مکمل کرلیتا تھا۔

اننی سادات میں سے ایک موسوی سیّد تھا جے میں ہر سال پانچ ہزار درہم دیا کرتا تھا۔

ایک دفعہ موسم سرما میں میں نے اسے سڑک کے کنارے اوندھا پڑا ہوا ویکھا جب میں اس کے قریب گیا۔ تو وہ اس وقت شراب کے نشہ میں ڈھت تھا۔ اور تمام لباس اس کا خاک آلود ہو چکا تھا۔ اور پاس گزرنے والے اس کی حالت پر نداق اڑا کے وہاں سے چلے جاتے۔

میں نے بید منظر دیکھ کر اپنے ول میں کہا۔ ایسے فاسق شرانی کی مدو خمیں کرنی

ا۔ متدرک الوسائل ج۲ص ۵۰۰



والے جری قری کا واقعہ ہے۔ کہ حکومت کے واجبات وصول کرنے والے ایک تحصیلدار نے ایک سیّد کو بلایا اور اس سے سرکاری واجبات کی اوا نیگی کا مطالبہ کیا۔
سیّد بے چارہ غریب انبان تھا۔ اس نے فوری اوا نیگی سے معذرت کی اور تحصیلدار نے حصیلدار سے درخواست کی کہ اسے چند دن کی مملت دی جائے۔ مگر تحصیلدار نے سختی سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا اپنے واجبات فورا اوا کرو۔

غریب سیّد نے کہا۔ میں سیّد ہوں منہیں خدا اور رسول سے شرم کرنی چاہے؟
تحصیلدار نے کہا اگر تمہارا نانا تمہاری مدد کر سکتا ہے تواسے اپنی مدد کے لئے بلاؤ
اور ائے کہو کہ وہ مجھے میرے شر سے محفوظ رکھے۔ مجھے آج رات کی مملت دیتا ہوں
اگر کل صبح تو نے رقم کی اوائیگی نہ کی تو تیرے حلق میں نجاست ڈالوں گا۔ اور اپنے
نانا سے کہنا وہ جو پچھ بھی کر سکتے ہوں کرلیں۔

تحصیلدار رات کو اپنے گھر آیا اور گرمی کا موسم تھا۔ سونے کیلئے چھت پر آگیا۔ آدھی رات کے وقت پیشاب کی غرض سے پرنالے کے قریب گیارات تاریک تھی اسکا پاؤل پھسلا اور اتفاق یہ جواکہ وہ غلاظت کے کنوئیس میں الٹا جاگرال اسکے گرنے کا کسی کو علم نہ ہوا۔ صبح ہوئی اسے تلاش کیا تو وہ غلاظت کے کنوئیس میں الٹا کھڑا تھا۔ اسے وہاں سے نکالا گیا تو منہ سے لے کر ناف تک اسکے اندر غلاظت چلی گئی تھی اور اس کا پیٹ پھول کر چکا تھا۔ (۱)

الم باقر عليه السلام سيس

زرارہ عبدالملک سے روایت کرتا ہے۔ کہ امام باقر علیہ الساام اور فرزندان امام

ا۔ فزائن زاتی

میں نے عرض کی۔ ہمر و چٹم مجھ سے جتنا ممکن ہوااس کی مدد کروں گا۔ میں خواب سے میدار ہوااور ایک نوکر سے کہا کہ آج شام تک فلال سیّد کو تلاش کرکے میرے پاس لاؤ۔

شام کے وقت وہ سید میرے پاس آئے تو میں نے ان کا احرّام کیا اور دس ہزار درہم ان کی نذر کئے۔

اب جو سید نے دیکھا کہ وظیفہ دگنا دیکھا تو اس نے جھ سے اس کا سبب دریافت
کیا۔ میں نے اسے خواب سنایا۔ خواب سننے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سید زور زور
سے آنسو بہا رہا ہے اور کنے لگا کہ خدا کی فتم آئندہ میں کوئی غاط کام نہیں کروں گا
تاکہ رسالت مآب کو تم سے جھڑے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس طرح سید نے
گناہوں سے توبہ کی اور چند عرصہ بعد اس کا شار مشہور صالحین میں ہونے لگا۔ (۱)
ہم ان سطور کے ذریعہ سے سادات کرام سے بھی عرض کرتے ہیں کہ خدارا وہ بھی
اپ پر رحم کریں اور غلط کردار سے باز رہیں۔ اور اپنے بررگوں کے لئے باعث نگ و عار نہ بیں۔ سادات کو دینی اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کرئی چاہئے۔ اور تمام غلط حرکوں سے باز رہنا چاہئے۔ بالخصوص اس دور میں جب کہ انکہ کرام کے مخالف غلط حرکوں سے باز رہنا چاہئے۔ بالخصوص اس دور میں جب کہ انکہ کرام کے مخالف پوری دنیا میں بخر سے پائے جاتے ہیں۔ وہ سادات کے غلط اعمال کو پیش کر کے پوری لیل سادات کو بدنام نہ کریں۔ لہذا سادات کو چاہئے کہ وہ اپنی قدر و قیت کو پہچانیں اور بررگوں کے لئے باعث عار نہ بنیں۔

ا۔ منتنی الامال س ۲۶۸ج۲

نے فرمایا۔ قیامت کے دن میں چار فتم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا اگرچہ وہ روئے زمین کے گناہ کے مرتکب ہوں۔

ا۔ وہ شخص جو میری اولاد کی مدد کرے۔

۲۔ وہ مخص جو تنگی کے وقت اپنے مال سے میری اولاد کی مدد کرے۔ ۳۔ وہ مخص جو دل و زبان سے میری اولاد سے محبت کرے۔

س۔ وہ شخص جب میری اولاد ظالمول کے ہاتھوں جلاوطن ہو، تو ان کی ضروریات کو پورا کرے۔

قال الصادق اذاكان يوم القيامة نادى مناد ايها الخلائق انعتوا فان محمداً يكلّمكم فتنصت الخلائق فيقوم النبى فيقول. يا معشر الخلائق من كانت له عندى يداومنة اومعروف فليقم حتّى اكافيه فيقولون بابائنا وامهاتنا واى يدومنة واى معروف لنابل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق فيقول لهم بلى من اوى احدامن اهل بيتى اوبرهم اوكساهم من عرى اواشبع جائمهم فليقم حتى اكافيه فيقوم اناس قدفعلو اذلك فيأتى النداء من عندالله تعالى يا محمّد ياحبيبى قدجعلت مكافاتهم اليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت قال. فيسكنهم في الوسيلي حيث لايحجبون عن محمد واهل بيته حيث شئت قال. فيسكنهم في الوسيلي حيث لايحجبون عن محمد واهل بيته

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا۔ اے مخلوق خدا خاموش ہوجاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

تمام مخلوق خاموش ہوجائے گی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اے گروہ مخلو قات! تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی احسان ہو تو وہ کھڑا ہوجائے

حن میں کچھ سخی ہوئی۔ میں نے چاہا کہ میں اصلاح کے لئے کچھ یولوں تو امام محمہ باقر علیہ السلام نے فرمایا تم ہمارے در میان کچھ نہ کہو۔ تمہاری مثال بنی اسرائیل کے اس فخص کی سی ہے جس کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی ایک سان سے بیاہی گئ اور دوسری بیٹی کی شادی کوزہ گر (کمہار) سے ہوئی۔ ایک دفعہ وہ بیٹیوں سے ملنے گیا تو کسان کی بیوی نے کہا میرے شوہر کے کافی کھیت ہیں اگر ان ایام میں بارش ہوجائے تو ہم خوش حال ہوجائیں گے۔ پھر وہ دوسری بہٹی کے ہاں گیا۔ اس نے کہا۔ میرے شوہر نے مٹی کے ہاں گیا۔ اس نے کہا۔ میرے شوہر نے مٹی کے بہت سے بر تن بنا کر سوکھنے کے لئے رکھے ہیں، خدا کرے کہ چند روز تک بارش نہ آئے ورنہ ہم تباہ ہوجائیں گے۔

یہ حال و کی کر باپ نے کما خدایا تو ہی اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے میں کسی کے لئے در خواست نہیں کروں گا۔

ای طرح سے تم بھی ہمارے درمیان مداخلت سے باز رہو۔ کہیں ایبانہ ہو کہ کسی کی بے ادبی کر بیٹھو۔ تمہمارا کام صرف بی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارااحترام کرو۔



عن ابى عبدالله "قال رسول الله" اناشا فع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤ بذنوب اهل الدنيا رجل ذريتى بذل ماله يذدينى عندرا الصيق ورجل احب ذريتى باللسان والقلب ورجل سعى فى حوائح دنيا اذاطردو اوشردو

"متاب وسائل باب الامر بالمعروف ص ٩٠ ۵"

امام صادق عليه السلام نے پیغیر خدا صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی۔ انہوں

رضا علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے کما کہ فلال شخص سخت خسارے میں رہا۔ آپ نے فرمایا کس نے خسارہ اٹھایا؟

لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص نے دینار کو درہم کے بدلے میں فروخت کردیا۔ اس نے ایک ہزار دینار کی تھیلی کا ایک ہزار درہم سے نباد لہ کرلیا۔ آپ نے فرمایا۔ میں تنہیں اس سے بھی زیادہ خسارہ اٹھانے والے شخص کے متعلق نہ بتاؤں ؟

لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیں تو آپ نے فرمایا۔ وہ شخص اس سے بھی زیادہ خسارے میں رہا۔ جس نے نیکی اور بھلائی کے لئے اپنے قرامت داروں کو محمد و علی کے قرامت داروں پر ترجیح دی۔ کیونکہ سادات کے ساتھ بھلائی کرنا ایک ہزار سونے کے بہاڑ کے برابر ہے۔ جب کہ اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا گندم کے ہزار فاسددانوں کے برابر ہے۔

MAMODALY ALIZAY SONDARJEE
Marchandises Generales
Guincadieries

TSARALALANA-ANTANANARIVO

SOMASOC ANTANANARIVO (MADAGASCAR) آج میں اے اس کے احمان کابدلہ دوں گا۔

لوگ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے بلعہ ہم پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ جی بال جس وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ جی بال جس نے میرے اہل ویت میں ہے کسی ایک کو پناہ دی ہو یا بھلائی کی ہو۔ یا کسی بر ہنہ کو لباس پہنایا ہو یا ان میں ہے کسی بھو کے کو کھانا کھلایا ہو۔ تو وہ کھڑ آ ہوجائے میں اے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔

یہ سن کر کافی لوگ کھڑے ہوجائیں گے۔ جنہوں نے ایبا کیا ہوگا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آئے گی۔ محد میرے حبیب! میں نے ان تمام لوگون کی جزا کا آپ کو مالک و مختار منایا ہے۔ آپ جمال پند کریں انہیں جنت میں محمرائیں۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت کے مقام وسیلہ میں ٹھسرائیں سے جمال انہیں ہروقت محمد و آل محمد کا دیدار نصیب ہوگا۔

قيل للرضاً ألا نخبرك بالخاسر المتخلّف قال من هو قالو افلان باع دنانيره بدراهم فرد ماله من عشرة الاف دينار الى عشره الاف درهم قال بدرپ باعها بالف درهم ألم يكن اعظم تخلّفا و اعظم من هذا تخلفا وحسرة قالو ابلى قال أفلا انبئكم باشد من هذا حسرة قالو ابلى قال من اثرفيالبرو المعروف قرابه ابوى نسبه على قرابة ابوى دينه محمد و على صلوات الله عليهما لأن فضل قرابات محمد و على على قرابات ابوى نفسه افضل من فضل الف جبل ذهب على ما الف على الف حبة ذائف

"متدرك الوسائل ج ٢ ـ ص ٢٠٠١"

باب سفتم

#### كمزورول اور يتيمول پر شفقت

# ائم عليم السلام اس طرح سے مدد كياكرتے تھے

مؤلف بكتاب كلمه طيبه في كشف الغمه سے نقل كيا ہے۔ ايك دن امام على نقى عليه السلام سی کام کے سلسلہ میں شر سامرا سے باہر گئے۔ آپ کے جانے کے بعد ایک اعرانی آپ کے بیت القرف پر حاضر ہوا۔ اور مولا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے بتایا گیا کہ آپ شہر سے باہر فلال مقام پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو تلاش كرتے ہوئے اس جگه ير پنچا۔ اور عرض كى ميرا تعلق اعراب كوف سے ب- اور ميں آپ کے خاندان کا ارادت مند ہول۔ اور میں نے بھاری قرض دینا ہے۔ آپ کے علاوہ مجھے کسی سے ادائی قرض کی امید نہیں تھی۔لہذا میں آگی خدمت میں چلا آیا۔ آپٹ نے فرمایا۔ مت گھر او اور یمال میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں تہیں ایک سند لکھ دیتا ہوں جس میں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اسکا مقروض ہوں اور جب میں شر پہنچ جاؤل توتم میرے دروازے پر آنا اور اپنے قرض کا مجھ سے مطالبہ کرنا اور میں تم سے جتنی بھی مملت طلب کرول تم مجھے مملت نہ دینا اور ادائیگی پر اصرار کرنا۔ اور خبر دار میری بات کی ہر گز مخالفت نہ کرنا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہارا قرض ادا کروے۔ جب آپ واپس سام اتشريف لائے تو کچھ دير بعد وہ اعرابي بھي وہاں پہنچ گيا۔ اس وقت امام کے پاس بہت سے عقیدت مند اور خلیفہ کے معتمد موجود تھے۔

اس نے آتے ہی قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ اس سے مملت طلب کرتے رہے لیکن وہ سختی سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا رہا۔ خلیفہ کے معتمد افراد نے خلیفہ کو اس واقعہ کی خبر سائی۔ اس نے تمیں ہزار درہم آپ کے پاس روانہ کئے اور آپ نے تمام درہم اس شخص کے حوالے کرویئے۔

اعرائی نے کہامولا! مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہر گز نہیں ہے۔ میرے لئے تواس مال کی تمائی بھی کافی ہے آپ ایک تمائی بھی کافی ہے آپ ایک تمائی بھی کافی ہے آپ ایک تمائی ورباتی اپنے پاس رکھ لیس۔ آپ نے فرملانے نہیں یہ ساری رقم تمہاری ہے۔ آپ کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بے ساختہ چلا اٹھا۔ اللّٰه اعلم حیث یجعل رسالته اللّٰہ خود بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کمال قرار دے۔

# المنظم سيد جواد عاملي اور غريب بمسايير

کتاب مفتاح الکرامہ کے مولف سید جواد عالمی کہتے ہیں کہ ہیں ایک شب کھانا کھانے ہیں مصروف تھا۔ کہ کی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ ہیں سمجھ گیا کہ دستک دینے والا سید بحر العلوم کا نوکر ہے۔ ہیں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ تو نوکر نے کہا کہ بحر العلوم کا نوکر ہے۔ ہیں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ تو نوکر نے کہا بحر العلوم کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہیں نوکر کے ہمراہ ان کے گھر گیا انہوں نے بچے دیکھتے ہی غصہ سے کہا۔ تمہیں خداکا خوف نہیں آتا؟

میں نے کما کہ آقا جان! آخر کیابات ہے؟

انہوں نے فرمایا۔ تمہارا ایک ہمایہ جو کہ تمہارا ہم ندہب بھی ہے روزانہ شام کے وقت مجموریں ادھار پر لے کر گھر جاتا ہے۔ اس کے مالی طالت کی اور خوراک کی اے اجازت نہیں دیتے۔ اور پورا ایک ہفتہ وہ بے چارہ ادھار پر مجموریں لے کر کھاتا رہا۔ اور آج جب وہ دکا ندارے مجمور لینے گیا تو دکا ندار نے کہا تمہارے ذمے انتا

نے میرے سامنے اے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سو پچاس ریال تھے۔ (۱)

کی اسلام غریب کویوی اہمیت دیتا ہے

اد بھیر کتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کا ایک شیعہ ہے جو بردا پر ہیز گار ہے اس کا نام عمر ہے۔
ایک دن وہ عیسیٰ بن اعین کے پاس امداد کی درخواست لے کر گیا۔
عیسیٰ نے کما۔ میرے پاس ذکوۃ کی رقم موجود ہے۔ لیکن میں اس میں سے تجھے عیسیٰ نے کما۔ میرے پاس ذکوۃ کی رقم موجود ہے۔ لیکن میں اس میں سے تجھے خیسیٰ دوں گا۔ کیونکہ میں نے چند دن قبل تمہیں گوشت اور خرما خریدتے ہوئے

دیکھا ہے اور یہ سراسر اسراف ہے۔ اس شخص نے کہا۔ معاملہ یہ ہے کہ چند روز قبل مجھے ایک درہم ملا۔ میں نے ایک تمائی (1/3) کا گوشت دوسری تمائی (1/2) کی مجھوریں فرید لیں اور ایک تمائی (1/3) کو اپنی دیگر ضروریات میں فرچ کیا۔

حضرت صادق ہیں کر افسر دہ ہوئے۔ اور کئی دن تک اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے دولت مندول کی دولت میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے تاکہ وہ اجھے طریقہ سے زندگی ہمر کر سکیں۔ اور اگر اس حصہ سے ان کی کفالت نہ ہو تو اخیص اس سے بھی زیادہ دینا چاہئے۔ تاکہ ان کی خوراک و پوشاک، شادی اور تصدق اور جج کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ غرباء پر مختی نہیں کرنی چاہئے خاص کر عمر جیسے افراد پر تو بالکل مختی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ وہ پر بیز گار انسان ہے۔ (۲)

ال كلمته طبيبه ص ١١١

٣- شرح من لا يحضره الفقيه - كتاب ذكوة ص ٣٦

ادھار ہو چکا ہے۔ شر مندگی کی وجہ سے اس نے مجوریں نہ لیں اور اپنے گر واپس چلا گیا۔ اور آج شب ان کے پاس کھانے کے لئے پچھ نہیں ہے۔ آج رات وہ اپنے خاندان سمیت فاقد کرے گا۔

وہ تہمارا ہمایہ اور ہم فدہب ہے۔ وہ تو فاقہ سے رہے اور تہمیں اس کی خبر تک شیں اور تم خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ یاد رکھو اسلام ہمیں اس غفلت کی ہر گز اجازت نہیں دیتا۔ پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ما امن بی من بات شبعان و جارہ جائع "وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے شکم سیر ہو کر رات گزاری ہواور اس کا ہمایہ بھوکا ہو"۔

یہ برتن کھانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ نوکر کے ساتھ تم اس کے دروازے پر جائد اور اسے کہو کہ آج رات کا کھانا ہم الی کر کھائیں۔ اور بیہ کچھ رقم ہے۔ اس رقم کی چٹائی کے بنچ رکھ کر آؤ کھانا کھا لینے کے بعد یہ برتن ای کو دے دینا۔ سید جواد عالمی کہتے ہیں۔ بس نے نوکر کے ساتھ غذا کے برتن اٹھائے اس شخص کے دروازے پر پنچا اور اس کو صدا دی۔ وہ شخص باہر آیا تو بیس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج ، اس کا کھانا ہم دونوں آکشے کھائیں۔

جیسے بی اس نے بر شوں کو کھولا تو اس میں انواع و اقسام کے کھانے بکے ہوئے تھے۔ اس نے بجھ سے کہا۔ یہ غذا تہمارے گھر کی مجھے نہیں لگتی۔ کیونکہ اس طرح کے امیرانہ کھانے کے ہم عادی نہیں ہو۔ مجھے بتاؤکہ یہ غذا کہاں سے لائے ہو۔ میں نے اس سارا واقعہ کہ سایا۔ تو اس نے کما خداکی قتم ا ابھی تک میں نے کسی کو بھی اپنی حالت سے آگاہ نہیں کیا۔ حتی کہ میرے قریبی ہمائے تک بھی اس بات سے بے خبر ہیں۔ یہ سی خر ہیں۔ یہ سی کاروحانی کرشمہ ہے کہ انہیں میری حالت کا علم ہوگیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سید کی دی ہوئی تھیلی اس کی چٹائی کے نیچے رکھی۔ اس کھانا کھانے کے بعد میں نے سید کی دی ہوئی تھیلی اس کی چٹائی کے نیچے رکھی۔ اس

جو کر کہا آپ نے اپنے چوں کی پرواہ نہیں کی اور جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا فقراء میں تقسیم کردیا۔

موی کی اس گفتگو سے استادِ محترم کو صدمہ پنچا اور تین روز کی نیت سے مجد کوفہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے۔

آپ کو اعتکاف میں بیٹھ دوسرا دن تھا کہ کسی نے آگر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مقدس ارد بیلی نے آٹے اور گندم کی چند ہوریاں مجھے دے کر روانہ کیا ہے آپ میہ اینے گھر میں رکھ لیں۔

مقدس ارد بیلی کی زوجہ نے گندم اور آئے کی بوریاں اپنے گھر میں رکھیں۔ اور بوریوں کو کھول کر دیکھا۔ تو ان میں بہترین آٹا اور گندم موجود تھی۔

مقدس ارد میلی اعتکاف سے واپس آئے۔ تو ہوی نے خوش ہو کر شوہر کا شکریہ ادا کیا تو وہ جیران رہ گئے اور فرمایا خدا کی قتم میں نے یہ یوریاں نہیں بھیجیں اور نہ ہی بھیجنے والے کو پہچانتا ہوں۔ (1)

# علامه مجلسی کا مقبول عمل این

سید نعمت الله جزائری فرماتے ہیں۔ کچھ علم حاصل کرنے اور سیر سیاحت کرنے کے بعد دل میں خواہش ہوتی کہ کمیں بہت بوے عالم دین سے محب فیض کرنا چاہئے۔

چہے۔ میں مسلسل اس جبتی میں رہا۔ یہاں تک کہ اصفہان میں علامہ مجلسیؓ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے ان سے شاگر دی کی ورخواست کی جو کہ خوش قسمتی سے انہوں نے قبول فرمائی۔

ا روضات البنات ص ۲۳

ایک سال قط پڑا۔ جس سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوکر رہ گئی۔ ایک دینی طالب علم جو کہ رائے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک کتیا کو دیکھا۔ جس کے پلے اس کے پستانوں سے چٹے ہوئے تھے۔ کتیا اٹھنا چاہتی تھی۔ لیکن بھوک کی وجہ سے اس پر قدر نقاجت طاری تھی کہ وہ اٹھ تک نہ سکتی تھی۔ طالب علم کو اس بے زبان پر ترس آیا اور اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی کہ جس سے کوئی روٹی خرید کر اسے کھلا تا۔ آخر کار اس نے اپنی ایک کتاب فروخت کردی۔ اس کی قیمت سے اس نے روٹی خرید کر کتیا کو ڈائی۔ گیا اس کے لئے دعا کر کتیا کو ڈائی۔ گتیا سے روٹی کھائی اور اپنارخ آسان کی طرف کیا۔ گویاس کے لئے دعا کر رہی ہو۔ اور اس کی آنکھوں سے شکریہ کے دو آنو بھی گرے۔

رات کو وہ طالب علم سویا۔ تو اے خواب میں یہ آواز سنائی دی۔ تم نے ایک کمزور مخلوق پر رحم کیا اب مجھے کتابوں کے پڑھنے کی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی انا اعطیناك من لدنیا علما ہم نے مجھے اپنی طرف سے علم عطاکیا ہے۔ (۱)

## عقدس اردبيلي اور سال قط الله

سید نعمت الله جزائری این استاد محترم مقدس ارد بیلی کے متعلق کما کرتے تھے کہ جب قبط ہوا تو مقدس ارد بیلی کے پاس جتنی گندم تھی۔ انہوں نے فقراء میں تقیم کردی اور اپنے گھر کے لئے بھی اتنا ہی حصہ رکھا۔ جتنا کہ انہوں نے ایک ایک غریب کو دیا تھا۔

قط کی سختی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن استادِ محترم کی مدی نے ناراض

ا مجمع النورين ص ٢٤

Presented by www.ziaraat.com

میں ایک طویل عرصہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ اور ان کے انوارِ علم سے تحرب ضیاء کرتا رہا۔ اور آپ مجھ پر بردی شفقت فرماتے تھے اور مجھے اپنے گھر انے کا ایک فرد سمجھتر تھ

علامہ موصوف ہمیشہ بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بہترین لباس سلوا کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے نوکر اور خادمائیں بھی کشمیری دوشالے پہنتے تھے۔

مجھے یہ دیکھ کر انتائی صدمہ ہوا۔ کہ اتنا بردا عالم زاہدانہ زندگ پر عمل کیوں نہیں کرتا اور آرائش دنیا کو اس قدر اہمیت کیوں دے رہاہے؟

جب كه ائمه بدى عيهم السلام پوند لك كيڑے پہنا كرتے تھے۔

میں اس وفت کے انتظار میں رہا جب بھی فرصت اور خلوت کے لمحات میسر ہول تو میں ان ہے اس مئلہ پر گفتگو کروں۔

ایک روز انفاق سے مجھے ایسا موقع مل ہی گیا۔ ہم گافی دیر تک مختف مسائل پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ اور میں نے اس مسئلہ پر بھی گفتگو کی۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا میں علامہ سے حث کرنے کے لائق نہیں۔ اور علامہ موصوف ولائل سے مجھے خاموش کرادیں گے۔

میں نے ان سے گزارش کی۔ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میری
یہ حیثیت ہے۔ اگر آپ آمادہ ہول تو ہم دونول ایک دوسرے سے عمد و پیال کر لیتے
ہیں کہ ہم میں جو بھی پہلے فوت ہو وہ عالم خواب میں آگر دوسرے کو پیش آنے والے
حالات سے باخبر کرے۔

استاد محترم نے قبول کرلیا۔ چند دن بعد انفاق سے استاد محترم بیمار ہوئے اور ای بیماری کی وجہ سے انہوں نے رحلت فرمائی۔

علامہ صاحب کی رحلت سے ہر مخص مغموم ہوگیا۔ اور اصفہان شر ان کے سوگ میں پورے ایک ہفتہ بند رہا۔ لوگ علامہ مرحوم کے لئے فاتحہ خوانی اور دعا میں مصروف رہے۔

استاد محترم کی بے وقت موت نے مجھ سے تو میرے ہوش و حواس تک چھین لئے۔ وفات کے ایک ہفت ان کررہا تھا کہ گئے۔ وفات کے ایک ہفتہ بعد میں ان کے فراق میں بیٹھ کر تلاوت قر آن کررہا تھا کہ مجھے او کھ آگئی۔ میں نے علامہ مرحوم کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے قریب بہترین لباس زیب تن کئے بیٹھے ہیں۔

اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ تو وفات پاچکے ہیں۔ میں ال کے سامنے گیا سلام کیا اور ال کے ہاتھ کا اوسہ لے کر کہا۔

عالم برزخ میں آپ ہے کیا سلوک ہوا اور آپ نے موت کو کیما پایا؟ انہوں نے فرمایا۔ پیارے فرزند! جیسے ہی میری یماری میں شدت آئی اور درو میں نا قابل ہر داشت اضافہ ہوا۔ تو میں نے اس درد والم کی اللہ کے پاس شکایت کی اور عرض کی۔

پروردگار! تونے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے۔ لایکلف الله نفسا الاوسعها۔ که الله کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ویتا۔

خدایا! درو سے میرابرا حال ہے۔ اور میں اس درد کو برداشت کرنے کے لاکن فیسے میں۔ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور مجھے اس مرض کی شدت سے نجات عطا فرما۔ اس وقت میں نے ایک جلیل القدر شخص کو دیکھا۔ جو آکر میری پائنتی کے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے میرا حال پوچھا۔ میں نے اس کے سامنے بھی شدت درد کی شکایت کی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پاؤں پر رکھا۔ اور پوچھا کہ اب اس میں درد ہے؟ میں نے کہا جمال آپ نے ہاتھ رکھا وہاں سے درد ختم ہو گیا لیکن اس سے اوپر میں نے کہا جمال آپ نے ہاتھ رکھا وہاں سے درد ختم ہو گیا لیکن اس سے اوپر

والے جھے میں درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ فخض پھر باری باری اوپر ہاتھ رکھتا آیا جمال جمال وہ ہاتھ رکھتا وہال درد ختم ہوجاتا۔ یمال تک کہ اس نے میرے ول پر ہاتھ رکھا۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں اس بدنِ خاکی کی قید سے آزاد ہوچکا ہوں۔ میں کمرے کی ایک سمت میں کھڑا ہو گیا۔ اور میرا بے جان جم زمین پر پڑا تھا۔ میں نے بڑے تعجب سے اس جم کو دیکھا۔

اس وقت كرے ميں ميرے جتنے بھى رشته دار كھڑے تھے۔ سب نے رونا شروع كر ديا اور شدت غم سے ميرے جسم سے چٹنے لگے۔

میں نے ان سے اصرار کیا۔ تم لوگ مت روؤ مجھے درد و الم سے چھٹکارا حاصل ہوگیا ہے گر کسی نے بھی میری بات نہ سی۔ میرے جمد خاک کو عنسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جنازہ پڑھایا گیا۔ اس پورے عرصہ میں بیہ سب مناظر میں خود دیکھتا رہا۔ اور یہ دیکھنے کے لئے میرے جنازے کو کس طرح سے دفن کرتے ہیں۔ میں خود اپنے جنازے کو کس طرح سے دفن کرتے ہیں۔ میں خود اپنے جنازے کے آگے چاتا رہا۔

قبر تیار ہوگئی اور اب انہوں نے دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ تو میں اپنے آپ سے
کھنے لگا کہ میں قبر میں داخل ہوں گا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے میرے جم کو لحد میں
داخل کیا تو اس وفت کچھ بچھائی نہیں دیا۔ میں خود اس قبر میں کیسے داخل ہو گیا۔ بس
کی سمجھو کہ قبر بند ہوگئی اور میں نے اپنے آپ کو اس ننگ مقام میں پایا۔ پھر میں نے
اس وقت ایک آواز سی۔

میرابدہ محد باقر! آج کے دن کے لئے تو کونسازاوراہ لے کر آیا ہے؟ میں نے اپنے تمام نیک اعمال بتائے لیکن کوئی بھی عمل قبول نہ ہوا۔ اور میری وحشت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو تا گیا اور مجھے کوئی راہِ فرار نظر نہ آتی تھی۔ آخر میں نے یہ عرض کیا۔ پروردگار! ایک دن میں گھوڑے پر سوار ہوکر اصفہان

ك مركزى بازار سے گزر رہا تھا وہاں میں نے ديكھاكم لوگ جمع بيں اور ايك مخض كو مار پید رہے میں اور اے بے تحاشا گالیال دے رہے ہیں پتہ چلانے پر معلوم ہوا کہ يد مخص ان كا مقروض ہے۔ اور وہ ان كے قرض كى ادائيكى سے قاصر ہے۔ وہ بے جارہ مملت مانگنا تھا۔ لیکن کوئی بھی اے مملت دیے پر آمادہ نہ تھا۔ اس اثنا میں ایک د کاندر نے اس کے سریر جو تا دے مارا اور کما مجھے علم ہے کہ مجھے قرض اداکرنے کی سکت نہیں ہے۔ گراس طرح سے میرے دل کوایک گونہ تسلی مل رہی ہے۔ میں نے دل میں کہا مجھے ان لوگوں سے ڈرنے کی جائے خدا سے ڈرنا چاہئے۔ خلاصہ یہ کہ میں نے کما جس مخص نے اس سے قرض لینا ہے۔ وہ میرے پاس آجائے میں اسکا قرض ادا کردول گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس بے چارے کو چھوڑ دیا جائے۔ میں اس مخفن کو لیکر اپنے گھر آگیا میں نے اسکی دلجوئی کی اور اس کا تمام قرض ادا کیا۔ اس وقت میں نے قبر میں یہ آواز سی کہ ہم نے تیرے اس عمل کو قبول کیا پھر مجھ سے مزید کوئی سوال جواب نہیں ہوا۔

اسکے بعد میری قبر میں جنت کا در یچے کھل گیا۔ جس سے نسم جنت میری قبر میں انے گی اور میری قبر میں جات کا در یچے کھل گیا۔ جس سے نسم کی نعمات میسر ہیں۔ جو شخص میری زیارت کیلئے آتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میرے لئے جو قرآن پڑھا جاتا ہے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی مجھے ان کا تواب عطا کرتا ہے۔ پھر علامہ مجلسیؒ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا۔ سید! اب تم ہی بتاؤ اگر دنیا میں میرے پاس مال و دولت نہ ہوتی تو میں اس مقروض کا قرض کیے اداکرتا؟ میرے پاس مال و دولت نہ ہوتی تو میں اس مقروض کا قرض کیے اداکرتا؟ محملے میں وقت معلوم ہوا کہ استاد محترم اپنی زندگی میں جو پچھ کرتے تھے اس میں مصلحت ہوتی تھی اور استادِ معظم ہمیشہ اسلام و مسلمین کے فائدہ کیلئے کام کرتے تھے۔ (۱)

ا \_ روضات الجنات ص \_ ۱۲۳

#### على رم افراد

غزوہ حنین کے بعد بنی طے کے افراد قید ہوکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ اور اننی قیدیوں میں حاتم طائی کی بیشی سفانہ بھی تھی۔ لوگ اس کے حن و زیبائی سے متاثر ہوئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس نے یولنا شروع کیا تو لوگ اس کی فصاحت و بلاغت کو دکھے کر اس کے حن کو بھول گئے۔ سفانہ وخز حاتم طائی نے کما۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراباپ مرگیا ہے۔ اور بھائی وطن چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور بھائی وطن چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اگر تم مجھے آزاد کردو تاکہ دعمن سر زنش نہ کریں اور قبائل عرب طعنہ زنی نہ کریں تو یہ بہت ہی جا اور بہتر سلوک ہوگا۔ کیونکہ میراباپ اخلاقِ عالیہ کا طرفدار تھا۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور بر ہنوں کو لباس پہنایا کرتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی ضرورت مند جاتا وہ اے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔

پنیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بیشی تم نے جو صفات بیان کیس میں۔ بیٹ مومن کی صفات ہیں۔ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو ہم اس کے لئے بخشش و رحمت کی دعا ما نگتے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم دیا۔ کہ اس پچی کو اس کے باپ کی شرافت کی وجہ سے آزاد کردیا جائے۔

دختر حاتم نے عرض کی۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے قبیلہ کے تمام قیدیوں کو بھی آزاد کیا جائے۔

رسول کریم نے فرمایا۔ ہم نے تیرے باپ کی شرافت کی وجہ سے مجھے آزاد کیا۔ اور تیری شرافت کی وجہ سے تیری قوم کو آزاد کیا۔

#### تیره روزان جمال رایخ اغی دریاب که پس از مرگ ترا شمع مزاری باشد

#### المرورت مند كى امداد درخواست سے پہلے كرنى جاہئے اللہ

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کے گھریانج اونٹ خرماروانہ فرمائے۔

ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ کو ایبا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس شخص نے آپ سے مدد کی درخواست نہیں کی تھی۔ اور اگر اس کی مدد کرنی مقصود تھی تو اس کیلئے ایک خرما کا اونٹ ہی کافی تھا۔ بیک وقت پانچ اونٹ روانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا۔ مومنین میں خدا کرے تچھ جیسے اور پیدا نہ ہوں۔ میں سخاوت کر تا ہوں اور تو مخل کر تا ہے۔ اگر میں کی شخص کے سوال کے بعد ہی اے پچھ عطا کروں تو بید اس کی اس آبرو کی قیمت ہوگی جو اس نے میرے سامنے ضائع کی ہے۔ تہیں مومن کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہئے۔ سخاوت وہ ہے جو سوال سے پہلے ہو اور سوال کے بعد دینا تو این آپ کو شر مندگی سے بچانا ہے۔

جو شخص اپنے مومن بھائی کی مالی مدد نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ ہر مومن اپنی دعا میں اکثر او قات سے کتا ہے۔ اللّهم اغفر للمومنین والمؤمنات

خدایا مومن مرد اور عور تول کی مغفرت فرما۔ مقصد یہ ہے کہ عذاب سے انہیں محفوظ رکھ اور انہیں جنت عطا فرما۔

الی دعا مانگنے والے مخص کی گفتار و کردار میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو مخص مومن بھائی کو چند درہم دے کر راضی نہیں وہ اس کی جنت پر راضی کیے ہوسکتا ہے۔(۱)

ا۔ انوار نعمانیہ ص۔ ۳۴۳

یوں دختر حاتم کو اس کے رشتہ دار بوی عزت کے ساتھ لے کر گئے۔ اور جب بھی حاتم کی بیشی محمل سے سر اٹھا کر دیکھتی۔ تو اسے بر ہند شمشیریں لئے نوجوان نظر آتے۔ جو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔

سفانہ بنت حاتم جب اپنے گھر پنچی تو اپنے بھائی عدی بن حاتم سے کہا کہ تم فوراً مدینہ جاؤ۔ اور پنجیبر خدا سے ملاقات کرو جب تم ان سے ملاقات کرو گے تو تہیں یقین ہوجائے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔

عدى بن حاتم مدينه آئے اور محد نبوى ميں حاضر ہوئے۔ جب رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم نے اسے ديکھا تو پوچھا كه تم كون ہو؟

انہوں نے کہا۔ میں عدی بن حاتم ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استقبال کے لئے اپنی مجد چھوڑ دی۔ اور اس کے بیٹھنے کے لئے اپنی عبا پھھائی۔ اس عبا پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کا بلند اخلاق دیکھ کر عدی مسلمان ہوگئے۔ (1)

### على عليه السلام سے سبق حاصل كريں الك

درر المطالب کے مؤلف کھتے ہیں کہ راتے میں علی علیہ السلام کو ایک مفلس عورت نظر آئی۔ اس کے بچ کھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اور عورت نے پوں کو بملانے کے لئے ایک و پولیے پر رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچ آگ جلادی تھی۔ بملانے کے لئے ایک و پولیے پر رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچ آگ جلادی تھی۔ تاکہ بچ یہ سمجھیں کہ ان کی مال ان کے لئے کچھ پکا رہی ہے۔ جب کہ و پکچی میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔

حضرت على عليه السلام نے يه رفت آميز منظر ديكھا۔ فورا گھر تشريف لائے كچھ

ا۔ شجرہ طولی ج ۲۔ ص ۲۲۲

پھر آپ نے فرمایا۔ تین قتم کے لوگ قابل رحم ہیں۔

ا۔ وہ معزز مخض جو عزت کے بعد خوار ہوجائے۔

٢- دولتمند جو غريب بوجائـ

سر وه عالم جو جابلول مين ضائع بوجائ\_

سفانہ نے عرض کی آپ اجازت ویں میں آپ کے لئے دعا مانگتی ہوں۔

آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔

سفانہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور نصرت کو حاجت مندوں کے ہمیشہ شاملِ حال رکھے۔ اور جس قوم اور گروہ سے بھی اللہ کوئی نعمت واپس لے لے تو اللہ آپ کو اس نعمت کی واپسی کا ذرایعہ بنائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی۔ بعد ازال آپ نے تھم دیا کہ درہ حنین میں مال غنیمت کے طور پر جو اونٹ اور بھیر بحریاں پکڑی گئیں ہیں وہ بھی دختر حاتم کو واپس کردی جائیں۔

وختر حائم یہ حن سلوک دیکھ کر بردی متاثر ہوئی اور کھنے لگی۔ اس طرح کی سخاوت صرف وہی کر سکتے ہیں جو فقر و پریشانی سے نہ گھبر ائیں۔

پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میرے پروردگار نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے۔

اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا۔ تم ہماری معمان ہو جب تک تمہارا قابل اعتاد کوئی رشتہ دار جمیں آتا۔ تم ہمارے پاس رہوگی۔

وخر حاتم چند دن آپ کے پاس رہی اس کے رشتہ دار اس کو لینے کے لئے آئے تورسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سواری کے لئے محمل تیار کروائی جس پر ریٹم کے پردے پڑے ہوئے تھے۔

### يتيم پروري كا تر

شخ بہائی کشکول میں لکھتے ہیں۔ کہ بھر ہ کے اطراف میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ اور وہ معصیت خداوندی کی شہرت رکھتا تھا۔ اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لئے بھی کوئی تیار نہ ہوا۔

اس کی بیوی نے مجبور ہو کر چار مز دور مقرر کئے۔ کہ وہ اس کا جنازہ اٹھا کر جنازہ گاہ لے جائیں۔ لیکن کمی نے وہاں اس کی نماز جنازہ تک نہ پڑھی اس کے جسم کو دفن کرنے کے لئے شہر سے باہر لے گئے۔

اس علاقے میں عابد و زاہد مخض رہتا تھا۔ اور علاقے کے تمام لوگ اس کے صدق و صفا اور نیک بیتی کے قائل تھے۔

لوگوں نے دیکھا کہ زاہد اس کے جنازہ کا منتظر ہے۔ میت کو جیسے ہی زمین پہ رکھا گیا تو وہ زاہد آیا۔ اور کہا جنازہ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھالہذا اس نے تنہا اس کی نماز ادا کی۔

زاہد کو دیکھ کر لوگ فوج در فوج آگر اس کی نماز جنازہ پڑھنے گئے۔ زاہد سے پوچھا گیا۔ کہ بیہ شخص مشہور بدکار تھا۔ پورے شریس سے سمی نے اس پر نماز جنازہ ادا نہیں کی آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟

ذاہد نے جواب دیا۔ مجھے خواب میں تھم طا تھا کہ تم فلال مقام پر جاؤ وہاں ایک جنازہ آئے گا۔ اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی۔ اس کا جاکر نماز جنازہ پڑھو۔ اس کے گناہ رب العزت نے معاف کردیے ہیں۔

زاہد نے اس شخص کی ہوی ہے پوچھا کہ اس نے کونساکام کیا۔ جو اس کی خشش کا ذریعہ بن گیا؟ چاول، آٹا اور کھی کی مقدار کو اٹھایا اور اس عورت کے گھر کی طرف چلنے گئے۔ آپ علیہ السلام کے علام تخبر نے عرض کی آپ وزن نہ اٹھائیں۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے میں یہ وزن اٹھالول گا۔

مولا علی علیہ السلام نے وہ یوری قنبر کے حوالے نہ فرمائی۔ اور اپنے کا ندھے پر رکھ کر اس عورت کے دروازہ پر پہنچ گئے۔

دروازہ پر دشک دی۔ اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت ملی تو آپ علیہ السلام نے وہ سامان اس عورت کے حوالے فرمایا۔ عورت نے فورا غذا تیار کی اور چوں کو میدار کر کے انہیں کھانا کھلایا۔

جب بچ سر ہو گئے۔ تو علی علیہ السلام نے ان پول کے ساتھ کھیلنا شروع کیا پچ خوب بنے۔

بعد ازال آپ واپس تشریف لائے۔ قبر نے عرض کی مولا! آپ نے دو کام کئے ہیں ایک کام کی وجہ میں مہیں ہیں ایک کام کی وجہ میں مہیں مہیں مہما۔

آپ نے جو بوری خود اٹھائی تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ کہ آپ کا مقصد اواب میں اضافہ تھا۔ لیکن آپ آج پچوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور انہیں ہاتے رہے آخر اس کا مقصد کیا تھا؟

آپ نے فرمایا قنمر! میں نے چوں کی دو حالتیں دیکھیں تھیں۔ (۱) انہیں بھوکا دیکھا۔ (۲) انہیں روتا ہوادیکھا۔

غذا کے ذرایعہ سے انکی بھوک دور ہوئی۔ اور میں پڑوں کے ساتھ اس لئے کھیلا کہ میں انہیں روتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ انہیں بینتے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ (۱)

ا۔ شجرہ طوفی ج ۲ ص ۲۲۲

خیراباپ ہول اور میری بھن خیری مال ہے۔ اور میری بیٹیال تنہاری بھنیں اور میرے بیٹے تنہارے بھائی ہیں۔

مسلم کی شزادی میں کر رونے گئی۔ اور مسلم کے بیٹے سر بر ہند رونے گئے۔ خاندان حیین بھی اس عزاداری میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ (۱)



ایک مخص روئی لئے جارہا تھا۔ کہ اس نے ایک فقیر کو گلی میں بیٹھ کر روتے ہوئے پایا۔ اے اس پر رحم آیا اور اسکے قریب بیٹھ کر رونے کا سبب دریافت کیا۔ فقیر نے کہا میں کئی دن سے متواتر بھوکا ہوں۔ اب بھوک نے مجھے بے تاب کردیا ہے۔ ای لئے رورہا ہوں۔

یہ س کر دوسرے آدی نے بھی رونا شروع کردیا۔ فقیر نے کما بندہ خدا! تو کس لئے روتا ہے؟

اس نے کہا میں تیری بے چارگی اور غربت پر رور ہا ہوں۔ کہ تو نے کئی دن سے متواتر روثی نہیں کھائی۔

فقیر نے کہا تہیں رونے کی کیا ضرورت ہے۔ تہمارے پاس روٹی موجود ہے۔ اس میں سے مجھے کچھ حصد کھلا دو۔ میری بھوک دور ہوجا لیگی۔

اس مخص نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ رو سکتا ہوں لیکن روٹی کا ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔

اس واقعہ کی طرح بعینہ آج ہمارے معاشرے کی بھی ہیہ کیفیت ہے۔ کسی کی پیشان حالی پر صرف شوے تو بہادیں گے لیکن عملی مدد نہیں کریں گے۔ آنسو بھی

ا- حار الاتوارج ١٠، منتى الامال يج اص \_ ٢٣٨

عورت نے جواب دیا میرے شوہر کا زیادہ وقت برائی اور شراب نوشی میں صرف ہوتا تھا۔

زاہر نے پوچھا تو کیا کبھی وہ کوئی ٹیک کام بھی کرتا تھا؟ جوی نے کہا۔ رات کو جب وہ ہوش و حواس میں آتا تو روتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا بار الها! تو مجھے دوزخ کے کس حصد میں ڈالے گا۔

جیسے ہی صبح ہوتی وہ اٹھ کر نماتا اور صاف لباس پین کر نماز فجر اوا کرتا تھا۔ اس کا گھر دویا تین تیمول سے بھی خالی نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے پچول سے بھی زیادہ تیموں پر شفقت کرتا تھا۔ (۱)

## المام حيين عليه السلام اورييمان مسلم

جب امام حیین علیہ السلام نے حضرت مسلم کی شمادت کی خبر سی۔ تو آپ اپنے مخصوص خیمہ میں تشریف لائے۔ اور مسلم کی بیشی کو طلب کیا۔ اس وقت وختر مسلم کی عمر تیرہ برس متی۔ اور وہ جمیشہ امام حسین علیہ السلام کی میٹیوں کے ساتھ رہتی مخصیں۔

جب مسلم کی چی آئی۔ تو آپ نے اس پر نوازش فرمائی اور سابقہ نوازشات کی بہ نبست آپ نے چی پر خصوصی شفقت فرمائی۔

خداندان طاہرین کی چی تھی رو کر کھنے لگی۔ ماموں جان! آج آپ خصوصی شفقت فرما رہے ہیں اور مجھ سے یول پیار کر رہے ہیں جیسے تیبمول سے کیا جاتا ہے یہ بتائیں کہ میرے والد تو خیریت سے ہیں، کیا انہیں شہید تو نہیں کردیا گیا؟ امام حسین علیہ السلام رو دیئے اور فرمایا۔ میری بیٹی غم نہ کر مسلم کی جگہ میں امام حسین علیہ السلام رو دیئے اور فرمایا۔ میری بیٹی غم نہ کر مسلم کی جگہ میں

ا۔ شجرة طولى ج ٢ ص ٢٧٨

نی آدم ایک دوسرے کے دغمن ہیں۔ اور خلقت میں بدے بدتر ہیں۔ جب زمانہ کی عضو کو درد پنچائے۔ تو بے شک وہ عضو جنم میں چلا جائے۔ دوسرے اعضاء کا اس سے کیا واسطہ ؟ تو کہ دوسرے کی تکالیف دیکھ کر بھی بے غم ہے تو حقیقت سے ہے کہ تو آدمی کا نظفہ ہے۔

#### على خانداني روايت كالحياء

کلمہ طیبہ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ سید حیدر کا تعلق مشاہیر علائے امامیہ سے تھا۔ ان کی زوجہ نیک سیرت سید زادی تھیں۔

ماہ رجب و شعبان میں مسلسل روزہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ ماہ رجب یا شعبان میں ان کے ہاں بہت سے مہمان آگئے۔

خاتون خانہ نے ان کے لئے کھانا تیار کیا۔ اور اس وقت گر میں آٹا اتنا ہی تھا جس سے مہمانوں کا کھانا تیار ہوا۔ خاتونِ خانہ نے پانی سے روزہ افطار کیا اور مہمانوں کے کھانے سے تھوڑا ساطعام کی کر آیا تو خاتونِ خانہ نے اے اپنی سحری کے لئے رکھ لیا۔

ان کا ایک ہمایہ انتائی غریب تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بوی آئی اور کہا کہ ہمارے سے بھو کے ہیں اگر ممکن ہو تو ان کے لئے کچھ خوراک عنایت کریں۔

فی فی نے اپنی سحری کی خوراک اٹھا کر ان کی حوالے کردی۔ صبح اٹھ کر پانی سے سحری کی اور نماز شب ادا کی۔ کمرے میں چراغ جلا کر سو گئیں۔

ابھی پوری طرح سے انہیں نیند نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا۔ کہ اس کو دو جلیل القدر خواتین نظر آئیں۔

ایک جلیل القدر خاتون نے ٹی ٹی سے پوچھا میری بیٹی اس پیری کے عالم میں افظار و سحر کے بغیر کیے روزہ رکھ رہی ہو؟

وہی کار آمد ہوتے ہیں جن کے ساتھ جذبہ ہمدردی ہو ورنہ یہ سب د کھاوا ہے۔ اور یہ آنسو دراصل مگر مچھ کے آنسو ہیں۔ شخ سعدیؓ نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

> نبی آدم اعضای یک دیگر ند کم در آفزینش زیک گوہرند چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوہ رانماند قرار تؤکز محنت دیگراں بے غمی نثاید کہ ناقت نہند آدی

نی آدم ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح ہیں۔ ان کی تخلیق ایک ہی جوہر سے ۔ اُن ہے۔

جب زمانہ کی عضو کو درد میں بہتلا کرے۔ تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں آتا گر دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بھی بختی اس پر رحم نہیں آتا۔ تو بختے آدمی کہنا ہی مناسب نہیں ہے۔

کی نانجار شاعر نے سعد کی کے اس شعر کے تضاد میں بیہ قطع لکھا تھا۔

نجی آدم اعداء کی دیگر ند

کہ در آفرینش بداز بدتر ند

چوعضوی بدرد آورد روزگار

جنم، دیگر عضوہا راچکار

تؤکز محنت دیگرال کی غنی

حقیقت کہ تو نظفہ آدی

اس واقعہ کی خبر دور دور تک کھیل گئی۔ لوگ دور دراز کا سفر کر کے وہاں آئے۔
اور اپنے میماروں کے لئے تھوڑی کی مقدار میں مصری حاصل کرتے۔ اور اللہ کے حکم
سے مریض شفایاب ہوجاتے۔ اور سیدہ کی برکت سے تھی کہ اتنی مقدار میں تقسیم
کرنے کے باوجود قند ختم نہ ہوئی۔

اور جو دو تھلے انہیں ملے تھے۔ انہوں نے ایک تھیلا اپنے کفن میں رکھ دیا تھا اور دوسر انھیلا ہوی کے کفن میں رکھا تھا۔

چند روز بعد ایک معزز شخص فوت ہوا تو اس کے ورثاء نے سید حیدر سے اس تھلے کی درخواست کی۔ سید حیدر نے اپنا کفن کھولا تو یہ دیکھ کر ان کی جیرت کی انتا نہ رہی کہ کفن میں وہ تھیلا موجود نہ تھا۔ اور ہوی کے کفن کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے بھی تھلے کو غائب یایا۔

## المنظم الله عليه وآله وسلم

پغیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرائن پرانا ہوگیا۔ ایک شخص نے بارہ درہم آپ کی خدمت میں نذر کئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ رقم لے کربازار جائیں اور میرے لئے ایک پیرائن لائیں۔

حضرت علی علیہ السلام بازار گئے اور بارہ درہم کا پیرائن خرید کر لائے۔ جب آپ نے پیرائن جے۔ اگر دوکاندار رقم آپ نے پیرائن ہے۔ اگر دوکاندار رقم واپس کرنے پر آمادہ ہو۔ تو یہ پیرائن اے واپس کرکے رقم لے آئیں۔

حضرت علی ای دوکاندار کے پاس کے اور فرمایا۔ میرے آقا و مولا کو یہ پیرائن پند نہیں ہے۔ تم پیرائن واپس لے لو اور رقم مجھے واپس کردو۔

دو کاندار نے پیرائن رکھ لیا۔ اور رقم واپس لوٹا دی۔ حضرت علی وہ رقم لے کر

لی لی نے کما غریب ہمسائی آئی تھی میں نے سحری کی خوراک اس کے حوالے کردی تھی۔ پھر اس جلیل القدر خاتون نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟

فی بی نے کہا۔ مجھے اس وقت آگو، مصری اور کچھ چینی کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس عظیم القدر فی فی نے اسے سبز رنگ کے دو تھیلے دیے ایک میں آگو تھے اور دوسرے میں مصری اور جینی تھی۔ اس کے بعد دونوں خواتین اس کے گھر سے روانہ ہو گئیں۔

فی فی جیسے ہی نیم خواب کی حالت سے الخیس تو ان فی بیوں کے پیچھے دوڑیں مگر ان فی بیوں کے پیچھے دوڑیں مگر ان فی بیوں کا وہاں کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اور دروازہ بدستور بند تھا فی فی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سیّد حیدر نے جو دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، آواز دے کر کما کیا بات ہے؟

خاتون خانہ نے انہیں تمام واقعہ سایا۔ اور دو تھلیے جا نماز پر موجود تھے وہ انہیں کھائے۔

سید حیدر نے آلو کا تھیلا دوستوں اور ہمسابوں میں تقسیم کردیا۔ اور مصری کا تھیلا اپنے پاس رکھا اور پھر انہیں خیال آیا کہ جو نہ ہو یہ دونوں تھیلے حضرت سیدہ النساء العالمین سلام اللہ علیھانے عطا فرمائے ہیں۔

اس وقت فقید عالی قدر ملّا زین العابدین سلمای بیمار تھے۔ سید حیدر نے انہیں تھوڑی سے مصری بطور تیرک دی۔ جے کھا کر وہ فوراً صحت باب ہوگئے۔ اور اس وقت نجف اشرف میں نواب غلام محمد خان ہندی رہتے تھے۔ اور وہ بے نظیر انسان تھے۔ انقاق سے وہ بھی بیمار تھے اور کی دوا سے انہیں افاقہ نہیں ہورہا تھا۔

سید حیدر نے انہیں بھی تھوڑی سے مصری بطورِ تبرک دی۔ جس سے وہ بھی شفا یاب ہو گئے۔ آپ جتنی بار سلام کریں گے۔ اللہ کی رحموں کا ہم پر اضافہ ہوگا۔
پھر آپ نے اس کنیز کی سفارش کی۔ صاحبِ خانہ نے کما۔ یا رسول اللہ ! جب
آپ اس کی سفارش بن کر آئے ہیں تو میں نے اے راہ خدا میں آزاد کردیا۔ چنانچہ کنیز
کو آزادی مل گئے۔

حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم فے فرمایا۔ میں نے ان بارہ درہموں سے زیادہ پر برکت اور درہم شیس دیکھے۔ کیونکه ان دراہم سے دو اشخاص نے اپنا جسم ڈھانیا اور ایک کنیز کو آزادی ملی۔ (۱)

## ج جناب زہرا سلام اللہ علیھا سے سخاوت کا درس لیں ایک

جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما کا وقت وفات قریب آیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کے بستر کے قریب آیک صندہ فجی رکھی ہوئی دیکھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سلام اللہ علیمانے عرض کی بیہ حریر سبز کی بنی ہوئی صندہ فجی ہے اس بین ایک سفید صفحہ ہے اور اس صفحہ پر چند سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیمانے عرض کی۔ میں اپنی عروی کی شب عبادت کی جگہ جناب سیدہ سلام اللہ علیمانے عرض کی۔ میں اپنی عروی کی شب عبادت کی جگہ بین میں کیا کاما وال کے لئے مجھ کے لباس کا سوال کیا۔

اس وقت میرے پاس دو پیرائن تھے ایک نیا تھا اور دوسر ا پرانا تھا۔ اور میں نے اس وقت نیا پیرائن پہنا ہوا تھا۔ میں نے نیا پیرائن اتار کر پرانا پیرائن لیا اور نیا

ا- حيات القلوب ج٢ص - ١١٦

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رقم لی۔ اور علی کو ساتھ لے کر بازار گئے رائے میں ایک کنیز کو روتے ہوئے دیکھا۔ رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میرے مالک نے مجھے چار درہم دے کر بازار سے سودا لانے کے لئے بھجا۔ لیکن وہ رقم میرے ہاتھوں سے گم ہوگئی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار درہم اس کنیز کو دیئے اور پھر بازار آئے۔ اور چار درہم کا پیراہن خریدا ایک مفلس شخص آپ کے پاس آیا اور کما یا رسول اللہ! میرے پاس پہننے کے لئے قمیض نہیں ہے۔ آپ نے وہ قمیض اے دے دی۔ پھر آپ نے چار درہم کی ایک اور قمیض خرید کر پہنی۔

جب والپس آرہے تھے تو ای کنیز کو ای جگہ پر پھر روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ تو اس نے عرض کی یارسول اللہ! مجھے گھرے نکلے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب اندیشہ ہے کہ گھر والے مجھے سزا دیں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم ہمارے آگے چلو اور ہمیں اپنے مالک کا گھر و کھاؤ، ہم تمہاری سفارش کریں گے۔

كنير آپ ك آ ك چلتى ہوئى اپنے مالك كے گھر داخل ہو گئ

جناب رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پر تشریف لائے۔ اور سلام کیالیکن گھر والول نے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہال تک کہ آپ نے تین بار انہیں سلام کیا۔

صاحب خانہ باہر آیا آپ نے سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہایا رسول اللہ! دراسل میں یہ چاہتا تھا،کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم پر سلام کریں۔ کیونکہ

پیرائن اس ضرورت مند کے حوالے کردیا۔

جب صبح ہوئی تو والد محرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ملاقات کے لئے تشریف لائے اور فرمایا۔ تمہارے پاس نیا پیراہن نہیں تھا؟

میں نے عرض کی جی ہاں ابد جان! موجود تھا۔

والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر تم نے وہ کیوں نہ پہنا؟
میں نے عرض کی آپ گائی فرمان ہے انسان جو چیز ضرورت مند کو بطور صدقہ دے
تواسکا اجر بمیشہ کیلئے باقی رہتا ہے۔ ای لئے میں نے نیا لباس ایک ضرورت مند کو وے دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جان پدر! اگر تم فقیر کو پرانا لباس وے
دیتیں اور نیا خود کپنتیں تو یہ تمہارے شوہر کیلئے بہتر ہوتا اور ایک غریب کو بھی
یوشاک مل جاتی۔

میں نے عرض کی۔ اس کام میں میں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ کیونکہ جب آپ کے میری ملیحة العرب مال سے شادی کی تھی۔ اور میری والدہ نے اپنی تمام دولت آپ کے میری ملیحة العرب مال سے شادی کی تھی۔ اور میری والدہ نے اپنی تمام دولت آپ کے دستِ تصرف میں دی تھی تو آپ نے بھی تو ساری دولت راہ خدا میں قربان کردی تھی۔ اور معاملہ یمال تک آپ نیچا کہ ایک سائل نے آپ سے تمیض کا سوال کیا تو آپ نے اپنی تمیم اتار کر اسکے حوالے کردی تھی اور خود کمبل اوڑھ کر گھر تشریف لائے تھے۔ سخاوت میں آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تاہم میں نے آپ کی پیروی کا شرف عاصل کیا ہے۔

یہ س کر والد محرّم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ اور فرمایا۔ جریل آئے ہیں اور پروردگار کی طرف سے تہیں سلام کتے ہیں۔ اور یہ پیغام لائے ہیں کہ رب العزت فرماتا ہے۔ فاطمہ ہم سے جو کچھ مانگے گی ہم اسے عطا کریں گے۔ ہم فاطمہ کو دوست رکھتے ہیں۔

میں نے عرض کی یا ابتاہ قدشفلتنی عن المسئلة لذة خدمته لاماجة لی غیر لقاء رہی الکریم فی دارالسلام مجھے ضدمت کی لذت نے سوال سے بے نیاز کردیا ہے پروردگار کی ملاقات کے علاوہ میری کوئی حاجت شیں ہے۔

میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ بلند فرمائے۔ اور مجھے بھی ہاتھ بلند کرنے کا حکم دیا۔ اور کما (اللّهم اغفر لامتی) خدایا میری امت کی مغفرت فرما۔

اس وقت جریل آئے۔ اور عرض کی آپ کا پروردگار فرماتا ہے آپ کا جو بھی امتی فاطمہ زہرا، ان کے شوہر اور ان کی اولاد سے محبت کرے گا۔ میں اسے خش دول گا۔ جریل حریر سبز کی صدوقی لائے جس میں ایک سفید ورق پر سے تحریر تھی۔ (کتب ربّکم علی نفسه الرحمة) تہمارے رب نے اپ ذمہ رحمت لے لی ہے اور اس تحریر پر جریل و میکائیل کی گوائی درج تھی۔

میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی حفاظت کرنا۔ اور اپنی وفات کے وقت وصیت کرنا۔ کہ اسکو بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں دفن کردیا جائے۔

یاعلی ! میں یہ جاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب کہ آتش دوزخ شعلہ ور ہو میں یہ تحریر دکھا کر اپنے گناہ گار مخبول کی شفاعت کروں۔ (۱)



عماة الدين طبرى اپنى كتاب بشارة المصطفى مين حضرت جاير بن عبدالله انصارى كى دبانى نقل كرتے ہيں۔ كه رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم نماز عصر پڑھا كر

ا بياجين الشرايد نقل ازاين جوزي ص ١٠١

آت نے مجھے بھیرو کی کھال تھا دی ہے؟

پھر حضرت سيدة نے اپنا گلو مند اتاراجو عبدالمطلب كى بيشى نے انہيں مديد كيا تھا۔ وہ گلوبند آپ نے عربی کو دیا۔

عربی وہ گلومد لے کر مسجد میں آیا۔ اور کمایا رسول اللہ! آپ کی دختر نے مجھے یہ گلوبد عنایت فرمایا ہے۔ اور کما ہے کہ میں اے فروخت کردول تاکہ اس کے ذرایعہ سے اللہ میری مشکل آسان بنادے۔

یه سن کر رسول اً رم رو دیے۔ اور فرمایا تمهاری مشکل کیونکر آسان نہ ہوگا۔ جبكه عظم اولين و آخرين كى بهترين عورت في كلويد عطاكيا بـ

عمارياس نے عرض كى - اگر آب اجازت ديس توسي سي كلوبد خريدلول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اس گلوہند کے خریدار کو عذاب نہ وے گا۔ عمارنے عرب سے پوچھااس گلوید کو کتنے میں فروخت کروگے؟

عرب نے کہااس کی قیمت یہ ہے کہ مجھے سیر ہوکر کھانا کھلایا جائے اور ایک میمنی چادر دی جائے۔ اور استے وینار بھی ویئے جائیں جس سے میں گھر پہنچ سکول۔

عمار نے کہا۔ میں اس گلوبد کی قیت میں مجھے دو سو در ہم دول گا اور مجھے گوشت ے سر کرول گا اور مجھے ہوشاک پہناؤل گا۔ اور اسے اونٹ یر مجھے تیرے گھر تک چھوڑ آؤل گا۔ اس وقت عمار کے پاس خیبر کی غنیمت کا حصہ موجود تھا۔ وہ بوڑھے کو اپ ساتھ لے گیا۔ اور اس سے کیا ہوا وعدہ وفاکیا۔

عربی دوبارہ حضور کی خدمت میں مشرف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا\_ تهمیس لباس مل گیا اور گوشت کھا کر سیر ہوگئے؟

عربی نے کما جی ہاں ۔ پھر آپ کے معجد میں بیٹھ کر فضائل فاطمہ " بیان فرمائے جنہیں ہم بقصد اختصار ترک کر رہے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ کہ ایک بوڑھا اور کمزور محض معجد میں آیا اس نے معے پرانے کیڑے پنے ہوئے تھے اور پیرل چلنے کی وجہ سے اس کے پاول سوج

اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ۔ میں پریشان حال مخض ہوں آپ مجھے بھوک اور پر ہنگی سے نجات ولا کیں۔

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ اس وقت میرے پاس دینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ میں ایک دروازے کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہوں جمال سے تیری حاجات پوری ہو علق ہیں۔ اور نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی كرنے والے كى مائد ہوتا ہے۔ ميں حمهيں اس وروازے ير بھيج رہا ہوں جو كه الله اور رسول کا محبوب اور محب ہے۔

پھر آپ نے بلال کو حکم دیا۔ کہ وہ اس پیر مرد کو درِ فاطمہ پر لے جائے۔ جب بوڑھا علی کے دروازہ پر آیا تو سلام کرکے کہا السلام علیم یا اهل بیت النبوة - خاندان نبوت آپ پر سلام ہو۔

حضرت سيده سلام الله عليهان الساع العام كاجواب ديا۔ اور يو چهاكون مو؟ اس نے کما۔ میں ایک عربی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ اور ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے مجھے آپ کے دروازے کی رہنمائی فرمائی۔ اد حر اتفاق سے علی اور پول کا گھرانہ بھی تین دن سے بھو کا تھا اور پنیمبر خدا کو بھی اس کا علم تھا۔

وختر پینیبر نے گوسفند کی کھال اٹھا کر اسے دی۔ جس پر حسن اور حسین سویا كرتے تھے۔ اور فرمايا كه الله تعالى اس سے تمهارى مشكلات حل فرمائ گا۔ یوڑھے عربی نے کہا۔ سیدہ میں اس وقت بھوک کی وجہ سے بے تاک ہول۔ اور

Presented by www.ziaraat.com

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عیلیٰ بن مریم کا ایک قبر سے گزر ہوا تو اس مروے کو عذاب ہورہا تھا۔ اور جب وہ دوسرے سال ای قبر سے گزرے تو صاحب قبر کو عذاب نہیں ہورہا تھا۔

حضرت عینی نے عرض کی ۔ بارالما! میں ایک سال تبل یمال سے گزرا تو اس قبر والے کو عذاب ہورہا تھا اور اب آیا تواسے عذاب نہیں ہورہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الله تعالى نے وجی فرمائی۔ روح اللہ! اس كا نيك بيٹا جوان موكيا۔ اس نے برائی كى اصلاح کی اور ایک میتم کو پناہ دی۔ میں نے اس کے بیٹے کی نیکی کی وجہ سے اسے

قال رسول الله من اطعم مؤمنا اطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن كساه ثو بالم يزل في ضمان الله عزوجل مادام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب سلك والله لقفاء حاجة المؤمن خيرمن صيام شهر و اعتكافه

"وسائل امر بالمعروف ٦٢٤"

پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو مومن کو کھانا کھلائے تو اللہ اے میوہ اع جنت کھلائے گا۔ اور جو کی پاے مومن کو یانی بلائے تو اللہ تعالی اے یوئے مشک ملا جنت كاياني بلائے گا۔ اور جو مومن كو يوشاك سنائے توجب تك اس لباس كا ايك وهاكد بھی اس مومن کے جمم پر ہوگا۔ تووہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ خدا کی قتم! مومن کی ایک حاجت پوری کرنے کا ثواب ایک ماہ کے روزے اور اعتکاف سے زیادہ ہے۔

عن مفضّل بن عمر عن ابي عبداللَّهُ قال ان اللَّه خلق خلقا انتجبهم لقفاء حوائج فقراء شيعتنا ليبيحهم على ذلك الجنة فان استطعت ان تكون منهم فكن

"وسائل امر بالمعروف \_ ص ٥٦٣"

فضائل فاطمة بيان كرتے ہوئے آپ نے يہ جملے بھی فرمائے۔ جب ميرى بيشى كو لحد مين اتارا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا تيرا رب كون ب؟ فاطمة كمين كى الله میرارب ہے۔ پھر سوال ہوگا۔ تیرا پغیبر کون ہے؟ فاطمة جواب دیں گا۔ میراباب میرانی ہے۔ پھر اس سے سوال ہوگا۔ تیرا امام اور ولی کون ہے؟ میری بیشی کے گ ھذاالقائم علی شفیر قبری۔ تو میراالم ب جو میری قبر کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ عمار نے گلوید کو خوشبو لگائی اور ایک یمنی پوشاک اینے غلام سم کو دے کر کما کہ تم ہیر گلوہند اور پوشاک لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا۔ میں نے تجھے فاطمہ زہراکی غلامی میں دیا۔ تم یہ چیزیں لے كر ان كى دروازے ير جاؤ۔

جناب سيده سلام الله عليها في كلومد لے ليا اور غلام كو آزاد كرديا۔ غلام بننے لگا۔ سیدہ نے غلام سے بننے کی وجہ یو چھی تو اس نے کما میں اس گلوبد کی برکت پر ہنس رہا ہول اسکی وجہ سے بھو کے کو کھانا ملا۔ ضرورت مند کی ضرورت بوری موئی۔ برہند کو لباس طا۔ غلام کو آزادی ملی۔ اور پھر اپنے مالک کے پاس بھی پہنچ گیا۔ (۱)



قال رسول اللَّه مرعيسي بن مريم بقبر يعذَّب صاحبه ثم مرَّبه من قابل فاذا هوليس يعذَّب فقال يارب مررت بهذا القبر العام الآول وهويعذَّب و مررت به العام وهوليس يعذّب فاوحى الله جل جلاله يا روح الله قدادرك له ولد صالح فاصلح فاصلح طريقاواوي يتيماً ففغرت له بما عمل ابنه

"وسائل امر بالمعروف ص ٥٦١"

ا۔ ریاحین الشریعہ ص ۱۸۰

امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا۔ جو شخص مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں۔ اور جس کی نے کسی فریادی کو بیہ فریاد کرتے سنا کہ مسلمانو میری مدد کرو۔ لیکن وہ اس کی فریاد نہ سے یعنی اس کی مدد کونہ پنچ تو وہ مسلمان نہیں ہے۔

مفضل بن عمر کہتے ہیں۔ کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ نے ایک گروہ پیدا کیا۔ جو ہمارے غریب شیعول کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اور اللہ اس گروہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر تنہیں طاقت ہو تو کو شش کر کے اس گروہ میں شامل ہوجاؤ۔ فی وصیة النبی لعلی علیه السلام قال یا علی اربع من کن فیه بنی الله له بیتا من الجنة من اوی الیتیم ورحم الضعیف واشفق علی والدیه ورفق مملوکه ثم قال یا علی من کفی یتیماً فی نفقته بماله حتی یستفنی و جبت له الجنة یا علی من مسح یدہ علی راس یتیم ترحماله اعطاه الله بکّل شعرة نورا یوم القیامة من مسح یدہ علی راس یتیم ترحماله اعطاه الله بکّل شعرة نورا یوم القیامة من مسح یدہ علی راس یتیم ترحماله اعطاه الله بکّل شعرة نورا یوم القیامة

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے حفرت علی علیه السلام کو بہت می وصیتیں فرمائیں۔ ان میں یہ بھی فرمایا۔ علی ! جو شخص یہ چار کام کرے الله اے جنت عطا فرمائے گا۔

ا۔ جو يتيم كو پناہ دے گا۔

۲۔ جو کمزور اور نا توال پر رحم کرے۔

ال- جومال باب سے شفقت کرے۔

۳۔ جواپے غلام یا ماتحت پر نرمی کرے۔

یا علی اجو شخص یتیم کی اتنی مالی مدد کرے کہ وہ کسی دوسرے کا مختاج نہ رہے۔ تو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ اور جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے تو۔اس کے ہربال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا۔

عن ابى عبدالله ان النبى قال من اصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ومن سمع رجلا ينادى ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم

"وسائل امر بالمعروف ص ٥٦١"

#### کی گلوبند اور علی بن ابی رافع کی کی ا

على بن الى رافع حضرت على عليه السلام ك زمانه حكومت بين بيت المال ك فزالچی تھے۔ بھر ہ سے مروارید کا ایک ہارست المال میں آیا۔

عيد كے دن قريب تھے۔ امير المومنين عليه السلام كى ايك صاحبزادى نے ان کے یاس کملا بھیجا کہ میں نے سا ہے۔ کہ آپ کے یاس بیت المال میں مروارید کا ایک بار موجود ہے۔ آپ مجھے چند دنول کے لئے عاریة عنایت فرمال دیں۔ انشاء اللہ عید گررنے کے بعد میں آپ کو واپس کردول گ۔

علی بن افی رافع نے عاریت پر ضانت لی۔ اور وہ ہار اسکے پاس بھیج دیا۔ صاحبزادی نے عید کے دن وہ ہار پہنا۔ انفاق سے مولا علی علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ آت نے علی بن ابی رافع کو بلا کر فرمایا۔ این ابی رافع! کیا تم سلمانوں کے بیت المال مين خيانت كرتے ہو؟

على بن الى رافع نے كمار خداكى بناه ميں تواليا سوج بھى نہيں سكتا۔ آب نے فرمایا تو پھرتم نے میری بیشی کو بصر ہ سے آنے والا ہار کیے وے دیا؟ على بن افى رافع نے عرض كى مولا! آپ كى بيشى امين ب اور ميں نے صانت پر وہ بار

آپ نے فرمایا۔ بہتر ہوا کہ تم نے ضائت پر عاربیة بار دیا ورنہ میری بیشی پہلی ہاشمیہ خاتون ہوتی جسکے میں ہاتھ قطع کرتا۔ یمی بات صاجبزادی کے بھی گوش گزار موئی اس نے بابا کی خدمت میں عرض کے۔ ابد جان! میں آپ کی صاحبزادی ہول اور کیا بیت المال پر میرااتا حق بھی نہیں ہے۔ کہ میں چند دن ایک ہار استعال کر سکوں۔

ا- حار الاتوارج ١١\_ احوال المم زين العلدين

#### باببشتم

#### حقوق العباد



المام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ کا اپنا آیک باغ اصاط کے لئے ایک غلام

ایک ون آی باغ کی چار دیواری دیکھنے کے لئے گئے تو انہیں یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ غلام نے ان کے کئے کے مطابق چار دیواری تغییر نہیں کی تھی۔ بلعہ اس نے پچھ اس طرح سے دیواریں کھڑی کی تھیں۔ کہ پورااحاطہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر غصہ آیا۔ اور آپ نے غلام کو ایک تازیانہ مارا۔

تازیانہ مارنے کے بعد آپ سخت پریشان ہوئے۔ اور اینے گر پہننے کے بعد اس غلام کو طلب فرمایا۔ اور اس کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر فرمایا۔ میں نے تہیں تازیانہ مارا تفااس کے قصاص میں تم مجھے ایک تازیانہ مارو۔

غلام نے کہا مولا یہ ناممکن ہے آپ نے تو غلط کام سر انجام دینے پر تازیانے کے ذریعہ تنبیہ کی تھی۔ آیا نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تھا اور آیکے اس اقدام کو میں بالكل حق بجانب اور درست سمجھتا ہوں۔ لہذا میں آیا ہے كوئى قصاص نہيں لول گا۔ المام عليه السلام نے كئى مرتبہ اصرار كيا-ليكن غلام نے ہر مرتبہ انكار كيا- نو آپ نے فرمایا۔ میں نے وہ باغ مجھے محش دیا۔ (۱)

Presented by www.ziaraat.com

اور چ نے اس کا دودھ بیا۔

شخ بھی اتفاق ہے اس وقت گر آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سخت پریشان ہوئے۔ پچ کے منہ میں انگلیال ماریں۔ کہ کسی طرح سے وہ قے کردے آخر کار پ نے قے کی تو شخ مطمئن ہوگئے۔ یہ چے ابوالمعالی تھا۔

اور تبھی تبھی ابدالمعالی بحث و مناظرہ میں ست ہوجاتا تو کہتا تھا۔ بید اس دودھ کا اثر ہے جو کوشش کے باوجود بھی نہیں نکل سکا تھا۔ (1)

اسلام نو مولود کی تربیت کو بوی اہمیت دیتا ہے۔ اور والدین کے لئے لازم قرار دیتا ہے۔ کہ وہ رزق حلال کھائیں تاکہ نطفہ رزق حلال سے تیار ہو۔ اور پچے کو ہمیشہ رزق حلال کھلائیں تاکہ اس میں رزق حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اور ماؤں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پچوں کی خود پرورش کریں۔ انہیں اپنا دودھ پلائیں تاکہ پچے کے دل میں مال باپ کی محبت پیدا ہو۔

مال کا دودھ یچ کی اخلاقی قدرول میں موثر ہوتا ہے۔

حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینکروں عور توں کو محکرا کر اپنی امین اور باشر افت ماں کا دودھ پیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چار سو عور تول نے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ حضرت علیمہ سعدیہ کو ان کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف دیا۔ کہ اسی رسول آریم کی دایہ ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ (الرضاع یفیر الطباع) دودھ بچہ کی طبعیت و فطرت کو بدل دیتا ہے۔ اور مال کے دودھ کا نو مولود کے اخلاق و کردار سے براہ راست واسط ہے۔

جمیں یہ دیکھ کر انتائی افسوس ہوتا ہے۔ کہ آج کی مائیں اپنے پیوں کو اپنے دودھ

ا- روضات الجات

امیر الموسین علیہ السلام نے فرمایا۔ انسان کو خواہش نفسانی سے مغلوب ہو کر حق کاراستہ نہیں چھوڑنا چاہئے۔ کیا عید کے دن تمام مهاجرین کی اوکیاں اس جیسا ہار پہنتی ہیں۔ جوتم نے پہن رکھا ہے؟ (۱)

#### المنظم فوارير دوده كالر

جمارے قارئین امام الحرمین ابدالمعالی کے نام سے واقف ہوں گے۔
یہ وہی ابد المعالی ہیں۔ جو مکہ و مدینہ میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد جب
نیٹالور آئے۔ تو اس وقت الپ ارسلان سلجوتی کی حکومت تھی۔ اور خواجہ نظام الملک
ان کا وزیر باتد پر تھا۔ خواجہ نظام الملک نے امام الحرمین کے لئے مدرسہ تعمیر کرایا اور
خطابت و تدریس کا فریضہ ان کے سپروکیا۔

ایوالمعالی کے والد شخ ایو محمد عبداللہ اپنے دور کے فاصل انسان تھے اور بوے اچھے کاتب تھے۔ کتاب کو انہوں کے ذریعہ معاش بنایا تھا اور رزق حلال جمع کر کے انہوں نے ایک کنیز خریدی تھی۔

کنیز انتائی پر ہیزگار اور خواہش اخلاق تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی۔ تو شخ رزقِ حلال کے لئے اور حساس ہو گئے۔ اور خوراک و لباس میں کسی طرح کے مشتبہ مال سے مکمل احتراز کرنے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بطن سے چہ پیدا فرمایا۔ تو شخ نے تاکید کی کہ مال کے دودھ کے علاوہ چہ کو کسی دوسری عورت کا دودھ ہر گزنہ پلایا جائے۔ چہ اپنی مال کا دودھ پیتارہا۔ ایک دفعہ جب کہ مال بیمار تھی اور ایک ہمائی گھر میں آئی ہوئی تھی۔ چہ دودھ کے لئے رونے لگا تو ہمائی نے ازراہِ رحم بچہ کو اپنے سینہ سے لگایا

ا۔ حار الانوارج وص ٥٠٣

#### کی کیلول کی جرأت و بے باک

ہارون الرشید سفر جے سے واپس آرہا تھا۔ بہلول راستے میں کھڑے تھے اور اسے دیکھ کر تین مرتبہ زور سے صدا دی۔ ہارون۔ ہارون۔ ہارون۔ ہارون نے پوچھا یہ کون بے ادب ہے۔ جو اس طرح سے ہمیں صدا دے رہا ہے؟ لوگوں نے کما بہلول دیوانہ ہے۔

ہارون نے بہلول کی طرف رخ کرکے کہا۔ تجھے پید ہے کہ میں کون ہوں؟

بہلول نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو وہ مظلوم ہے اگر ظلم مشرق میں ہو۔ اور تو
اگر اس وقت مغرب میں ہو تو بھی تجھ سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔

یہ س کر ہارون رونے لگا۔ اور کہا تہماری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔

بہلول نے کہا۔ میری حاجت یہ ہے کہ تھم دو کہ میرے گناہ مخش دیے
جائیں اور مجھے بہشت میں داخل کیا جائے۔

ہارون نے کما یہ کام تو میرے اس میں نہیں ہے۔ میں تیرا قرض اوا کرسکتا ال۔

بہلول نے کہا قرض کی اوائیگی اپنے ذاتی مال سے کرنی چاہئے۔ دوسروں کے مال سے قرض اوا نہیں ہوتا۔ آپ صرف می کریں کہ لوگوں کا مال انہیں واپس لوٹادیں۔ ہارون نے کہا میں تیرے لئے وظیفہ کا حکم جاری کرتا ہوں۔ جو تہیں پوری زندگی ملتارہے گا۔

بعلول نے کما ہم سب خدا کے بعدے ہیں یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اللہ مجھے یاد رکھے اور ہمیں بھلادے۔(۱)

ا- نيراليخ

ے محروم رکھ ربی ہیں اور اس کیلئے اپنی صحت کی سلامتی کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ طبق طور پر یہ حقیقت معلم ہے۔ کہ بچ کو دودھ پلانے والی عورت زیادہ صحتند ہوتی ہے۔

یا پھر ڈبہ کے دودھ سے چول کو پالا جارہا ہے۔ پہلے تو خدا جانے کہ وہ دودھ طلال اجزا ہے تیار کیا گیا ہے یااس میں حرام کی بھی آمیزش ہے۔

اگر ہم اے حلال و طیب بھی مان لیں۔ تو جو چھ گائے کا دودھ پی کر جوان ہوگا۔ اس کے دل میں مال کی محبت کیسے آئے گی۔

ان طور کے ذرایعہ سے ایمان دار خواتین سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے پول کو اپنا ہی دودھ پلائیں۔ بازاری دودھ سے بھر صورت پر بیز کریں۔

#### المرون الر شيد اور يملول

ایک دن ہارون کی سر راہ بملول سے ملاقات ہوگئے۔ ہارون نے کما مجھے بوی ، ت سے تماری ملاقات کی خواہش تھی۔

بعلول نے کمارلیکن مجھے تیری طاقات کی ہر گز کوئی خواہش نہ تھی۔ ہارون نے بعلول سے فرمائش کی۔ کہ اسے وعظ و نصیحت کرے۔

بہلول نے کما میں مجھے کیا تھیجت کروں۔ یہ بلند عمار تیں ہیں اور یہ قبر ستان ہے۔ بلند وبالا مکان بنانے والے آج نگ و تاریک قبروں میں ہیں۔ اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو جب تم نے اسم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جمال یوی باریک بینی سے ایک ایک ذرے کا حماب لیا جائے گا۔ جمال کی طرح کی سفارش اور فدید کام نہ آئے گا۔ بتاؤ اس دن خالی ہاتھ ہو کر خدا کو کیا جواب دو گے۔ ایبانہ ہو کہ تیرے تمی دامن پر اہل محشر نہیں۔

بملول کی نفیحت س کر ہارون رونے لگا۔ اور اسکے آنسووں سے اسکادامن بھیگ گیا۔

نجف اشرف سے کرایہ کا گدھایا گھوڑا لے کر کاظمین جاتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص سے کرایہ پر گدھا حاصل کیا۔ اور ای اثناء میں ایک شخص ایک خط ان کے پاس لایا۔ اور عرض کی کہ آپ یہ خط کا ظمین میں فلال شخص کے حوالے کردیں۔

مقدس ارد بیلی نے کما کہ میں نے گدھے کے مالک سے خط کی اجازت نہیں لی۔ اُوّاس کے مالک سے اجازت لیتے ہیں۔ مگر تلاش بسیار کے باوجود گدھے کا مالک نہ مل سکا تو مقدس ارد بیلی نے تمام راستہ پیدل طے کیا۔ اور خط دینے کے بعد والیسی پر گدھے پر سوار ہوئے۔ (1)

خداوند عالم بحق امير المؤمنين تمام الل ايمان كو ابيا ديانت دار بنائے\_



ابن حجر مئی صواعق خرقہ میں لکھتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ عقبل حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اور ان سے عرض کی میں ننگ دست ہوں مجھے بیت المال سے پچھ عنایت فرمائیں۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ بھائی صبر کریں میں مسلمانوں میں جیسے ہی ان کے وظائف تقسیم کروں گا تہیں بھی تہمارا حصہ مل جائے گا۔

عقیل نے جب زیادہ اصرار کیا۔ تو آپ نے فرمایا بازار چلے جاؤ۔ اور کسی دکان کا تالا توڑ کر اس کا سامان اٹھالو۔

عقیل نے کما تو کیا آپ مجھے چور بنا کر اپنی عدالت میں لانا چاہتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ عقیل تم تو ایک مسلمان کے چور نہیں بنا

ا- روضات الجنأت ص ٢٣

ایک دفعہ ہارون الرشید نے اپنا مخصوص کھانا غلام کے ہاتھ بہلول کے پاس روانہ کیا بہلول نے خلیفہ کا کھانا کھانے سے انکار کردیا۔ اور غلام سے کہا۔ سامنے جمام ہے جمام کے پیچھواڑے کے جاؤ وہاں کتے ہوں گے۔ یہ کھانا جاکر کتوں کو ڈال دو غلام ناراض ہوا اور کہنے لگا۔ احمق! یہ خلیفہ کا کھانا ہے اگر میں یہ کھانا وزراء اور اعیان سلطنت کے پاس لے کر جاتا تو وہ مجھے انعام دیتے۔

يملول نے كما آست بات كرو\_ اگر كول نے من ليا تووہ بھى نميس كھائيں گے۔ (١)

#### عقوق العباد كاايك نمونه

حضرت عیسی علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس مردہ کو زندہ فرمائے۔ چنانچہ مردہ زندہ ہوکر قبر سے باہر آگیا۔ حضرت عیسی نے یوچھا قبر میں تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟

اس نے کہا۔ میں مزدور تھا اور لوگوں کا وزن اٹھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں کی مخص کا ایندھن اٹھائے جارہا تھا۔ میں نے اس سے ایک تکا خلال کرنے کے لئے نکالا۔ مرنے کے بعد مجھے آج تک اس ایک شکے کی سزامل رہی ہے۔ (۲)

### عنی مقدس اردبیلی کی احتیاط کی ا

حضرت مقدس اردبیلی حقوق العباد کے معاملے میں بوے مختاط تھے۔ آپ اکثر

ا۔ مجمع النورین ص ۷۷ ۲۔ کبریت احمر ص ۷۲

J.E

ہارون نے کما۔ بغداد کے تمام لوگ کتے ہیں۔ کہ تم اس کے حقدار ہو مگر تم انکار کررے ہو۔

بملول نے کماباد شاہ! میں اینے متعلق لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور میری بہ بات دو حال سے خالی سیں ہے۔

ا۔ یا تو میں سچا ہوں کہ میرے اندر قاضی منے کی صلاحیت نمیں ہے۔ تو آپ ایک ناال مخض كواليااتم عده كول دينا جائح بيل-

٢- يا پير ميں اين اس قون ميں جھوٹا ہوا۔ اگر بالغرض ميں جھوٹا ہوں تو آپ ايك جھوٹے مخص کو قاضی سانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟

> ہارون نے کہا۔ مگر مجھے ہر قیت پر سے عمدہ قبول کرنا ہوگا۔ بہلول نے اس سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔

اور جیسے ہی صبح ہوئی بملول نے اپنے آپ کو دیوانہ بنالیا اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار بغداد میں کنے لگے لوگو! ہٹو کہیں میرے گھوڑے کے سمول تلے نہ آجاد۔ لوگوں نے کہا ہائے افسوس بہلول تو دیوانہ ہوگیا۔ یہ خبر ہارون کو سائی گئی۔ کہ بہلول و بوانہ ہو گیا تو ہارون الرشید نے کہا میں مؤلی جانتا ہول وہ دیوانہ نہیں ہے۔ کیکن اس نے اس بہانے سے اپنوین کی حفاظت کی ہے۔ (۱)

# کی قاضی کا منصب اور لوگوں کے حقوق کی ا

الوحزه ثمالي نے حضرت امام باقر عليه السلام سے روايت كى۔ آپ نے فرمايا۔ قوم بنی امرائیل میں ایک عالم تھاجو ان کے تنازعات کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ تو اس نے اپنی موی سے کما۔ جب میں

ا- روضات الجنات ص ٣٦

جاہے اور مجھے تمام مسلمانوں کے مال کا چور منانا جاہے ہو؟ عقیل نے کما اگر یہ بات ہے تو میں معاویہ کے پاس چلا جاؤل گا۔ آبٌ نے فرمایا۔ تم جانو اور معاویہ جانے۔

چنانچہ عقیل معاویہ کے یاس چلے گئے۔ اور اس سے امداد کا تقاضا کیا۔ معاویہ نے انسیں ایک لاکھ درہم دیئے۔ اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ منبر پر جاکر لوگوں کو بتائیں کہ ان سے علی نے کیا سلوک کیا۔ اور معاوید نے کیا سلوک کیا؟

عقبل منبر پر گئے اور کمالوگو! میں نے علی سے اس کا دین چھینا جاہا مگر علی نے مجھے ا پنادین ند چھینے دیا تو میں معاوید کے پاس چلا آیااس نے مجھے اپنے دین پر مقدم رکھا۔ روضات الجانت کے مؤلف لکھتے ہیں کہ معاوید نے ان سے کما کہ تم منبر پر جاکر على ير لعنت (نعوذ بالله) كرو

عقیل نے کہا لوگو! مجھے معاویہ نے حکم دیا ہے۔ کہ علی پر لعنت کرو تم لوگ معاوید پر لعنت کرو۔ (۱)



سيد نعمت الله شوسترى افي كتاب غرائب الاخبار مين لكصة بير- كد بارون جابتا تها کہ کی کو بغداد کا قاضی مقرر کرے۔ اس نے اپنے مثیروں سے مثورہ کیا تو سب نے بملول کا نام پیش کیا۔

ہارون نے بملول کو دربار میں طلب کیا اور اسے بغداد کی قضاوت کی پیشکش کی۔ اور کماکہ اس کام میں آپ میری مدد کریں۔

بملول نے کیا۔ میں اپن اندر اس کام کی صلاحیت نہیں یا تا۔

ار روضات الجنآت ص ٩٠

خلاف اپنے شہات کا اظہار کیا۔ مگر دعویٰ کی سچائی کے لئے وہ کافی گواہ پیش نہ کر سکے۔ قاضی نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے اپنے بھائی کو رہا کردیا۔

کافی دنوں کے بعد جب قاضی کے بھائی نے یہ محسوس کیا کہ اب اس مقدمہ کو خارج ہوئے ایک دن اپنے بھائی کے سامنے قتل کا اقرار کیا۔

قاضی صاحب نے جیسے ہی بھائی کی زبان سے قل جیسے جرم کا اعتراف سا تو انہوں نے مقتول کے ورثاء کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہارا قاتل مل چکا ہے۔ اور انہوں نے مقتول کے ورثاء کو قصاص کاحق دے دیا۔

مقتول کے وارث قاضی کے فرمان کو لے کر حاکم کے پاس گئے۔ تاکہ وہ اس کے فرمان پر ممل ہوسکے۔ فرمان پر ممل ہوسکے۔

حاکم نے کما ایسے منصف شخص کے بھائی کو قتل کرکے تم اسے صدمہ نہ پنچاؤ۔ اس نے اپنی دیانت کے تحت تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تمہیں بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے خون معاف کردینا چاہئے۔

چنانچ انہوں نے خون معاف کردیا۔ (۱)

# حقوق العباد ميں باريك بينى

سید نعمت الله جزائری انوار نعمانیہ کے حالات بعد الموت کے باب میں لکھتے ہیں۔
کہ ایک نیک شخص کی وفات ہوئی۔ لوگوں کی بوی تعداد نے اس کے جنازے میں
شرکت کی۔ایک شخص کو خواب میں اس کی زیارت ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ خدا نے
تم سے کیا سلوک کیا؟

ا۔ الكام يجر الكام ص ٢٢٣

مرجاؤل تو مجھے عسل و کفن دے کر میرے منہ پر کپڑا ڈال دینا۔ عورت نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ پھر شوق ہخت سے مجبور ہوکر اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے شوہر کی ناک پر ایک کیڑا ہٹھا ہوا ہے اور اس کی ناک کو کھا رہا ہے۔ عورت سے منظر دیکھ کر خوف زدہ ہوگئ۔ خواب میں اس کے شوہر نے اے کما۔ کیڑا دیکھ کر تم ڈر گئیں؟

عورت نے کہا۔ جی ہاں میں کیڑا دیکھ کر خوف زدہ ہوگئ تھی۔ قاضی نے کہا جانتی ہو کہ یہ کیڑا مجھ پر کیوں مبلط ہوا؟

مدوی نے کہا۔ نہیں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔

قاضی نے کہا۔ یہ تیرے بھائی کی محبت والفت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میوی نے دریافت کیاوہ کیے ؟

تواس نے کہا۔ میں قاضی تھا ایک مرتبہ تیرے کھائی اور ایک شخص میں تنازعہ ہوا۔ فیصلہ میں نے کرنا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ خدا کرے تیرا بھائی ج جائے۔ اور بے گناہ ثابت ہو۔ چنانچہ بعد کی گواہیوں سے بھی تیرا بھائی بے قصور ثابت ہوا۔ مجھے یہ سزا صرف ای لئے ملی کہ میں نے فریقین میں سے ایک کے لئے اپنے دل میں محبت محسوس کی۔ جب کہ میرے سامنے دونوں فریق برابر ہونے چاہئے تھے۔ (۱)

# المنظم قاضى كواس طرح سے فيصله كرنا چاہئے اللہ

عالم جلیل ملا محد کذازی قم شر کے قاضی تھے۔ اور ای دوران ان کے بھائی نے کسی شخص کو قتل کردیا۔

مقتول کے ورثاء نے ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اور ان کے کھائی کے

ا۔ انوار نعمانیہ ص ۱۵

کے دن اس حالت میں آئے کہ اسکی گردن پر لوگوں کے حقوق ہوں۔ یعنی کسی کو ناحق مارا پیٹا ہو۔ کسی کو گالیاں دی ہ ال اور کسی اور کا حق غصب کیا ہویا کھایا ہو۔ اگر ایے شخص کے نامئہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو اسکی نیکیاں دوسروں کے حوالے کردی جائیں گی۔ اگر اس کے نامئہ اعمال میں نیکیاوں نہ ہوں گی تو صاحبانِ حق کے گناہ اسکے نامئہ اعمال میں نیکیاوں نہ ہوں گی تو صاحبانِ حق کے گناہ اسکے نامئہ اعمال میں خقل کردیئے جائیں گے۔ چنانچہ یہ حقیقی بے نوالور غریب ہو اور آئی تا اشارہ بھی ای جانب ہے۔ (ویحمان انقاظم والقالا مع القاظم) وہ قرآن کریم کی اس آیت کا اشارہ بھی ای جانب ہے۔ (ویحمان انقاظم والقالا مع القاظم) وہ این بیاجہ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ (ا)

#### انگشری کے حاب سے ڈرنے والا انگر

ہارون الرشید عبای کے بہت سے بیٹے تھے۔ ان بی سے ایک بیٹے کا نام قاسم مؤتمن تھا۔ اے دنیا کی رنگینیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اکثر او قات نماز اور تلاوت قرآن بیں مصروف رہتا تھا۔ اور نمایت ہی سادہ لباس پنتا تھا۔ ہارون کے ایک مصاحب نے اسے اس حال میں دیکھا تو بننے لگا۔

ہارون نے کہا۔ نہیں اصل بات رہے کہ ہم نے ابھی تک کمی علاقہ کی ولایت اس کے حوالے نہیں کی ہے اور جب بھی ہم اے کمی علاقہ کا والی مقرر کریں گے۔ تو یہ بھی سلاطین کا سالباس زیب تن کرے گا۔

ہارون نے قاسم کو بلا کر کما۔ فرزند! میں تہیں کی علاقے کا والی بنانا چاہتا ہوں تم وہاں جاکر شاہی رعب و دبد بہ سے رہو اور خداکی عبادت بھی کرو۔

ا\_ انوار نعمانيه ص ١٣٩٩

متوفی نے کما کہ رب العزت نے جھ پر کرم کیا۔ اور اپنے اطف و احمان سے جھے نوازا الیکن حماب بہت سخت تھا۔ بین اپنی زندگی بین ایک بار حالت روزہ سے تھا۔ اور بین اپنے ایک تدم فروش دوست کی دوکان پر جابیٹھا۔ اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کر تا رہا۔ ای اثنا بین گندم کا ایک وانہ بین نے اٹھایا اور اپنے وانتوں سے اس کے رو جھے رہا۔ ای اثنا بین گندم کا ایک وانہ بین ہے۔ بین وہ دانہ گندم کے ڈھر پر ڈال دیا بعد کئے، پھر سوچا کہ گندم میری نہیں ہے۔ بین وہ دانہ گندم کے ڈھر پر ڈال دیا بعد ازال گر چلا گیا۔

مرنے کے بعد قبر میں مجھ سے اس دانے کا بھی حساب لیا گیا۔ اور اس دانے کے نقصان کے برابر میری نیکیاں کم کردی گئیں۔

سید نعمت الله جزائری مزید لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو ایک بلند مقام پر کھڑا کردیا جائے گا۔ اور منادی ندا دے گالوگو! آج حباب کا دن ہے۔ اس شخص کو دیکھو اور جس نے اس سے پچھ لینا ہو تو مطالبہ کرے۔ عرصہ محشر میں بلند مقام پر کھڑا ہونے والا شخص اپنے ہر واقف کار سے گھبر ائے گا۔ کہ مبادا وہ کی حق کا مطالبہ نہ کرے۔ اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر در ہم کے چھٹے جھے (116) کے بدلہ میں سات سو قبول نمازیں کاٹ کر صاحب حق کو دی جائیں گی۔



ایک دن جناب رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپ اصحاب سے بوچھا کہ غریب اور بے نواکون ہے؟

صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ! وہ مخفی غریب وبے نواہے۔ جس کے پاس مال وات نہ ہو۔

رسول خدائے فرمایا۔ ایسا مخص غریب نہیں ہے۔ حقیق غریب وہ ہے کہ قیامت

ایک شخص ہے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری.

کرتا ہے۔ اور باتی ایام میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے پورا ہفتہ صبر کیا پھر

ہفتہ کے دن میں وہاں گیا تو اسے موجود پایا۔ میں پھر اسے اپنے کام کے لئے لے آیا۔

اس نے بوی لگن اور محنت سے کام کیا۔ ظہر کے وقت اس نے ہاتھ پاؤں دھوئے اور

وضو کرکے نماز ظہر ادا گی۔ اور پھر شام تک اپنے کام میں لگا رہا۔ شام کے وقت اس

نے جھے سے اپنی اجرت لی اور چلا گیا۔

میری دیوار کا کام ابھی نامکمل تھا تیرے ہفتہ میں پھر اے لینے کے لئے گیا تو پته چلا کہ وہ دو تین دن سے محمار ہے۔ میں نے اس کے گھر کا پته پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ فلال کھنڈر نماویران سے گھر میں رہتا ہے۔

میں اس کے پاس گیا مخار سے اس کی حالت غیر ہور ہی تھی اور اس کا پورا وجود شدتِ مخار سے کانپ رہا تھا۔

میں نے اسکے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اس نے آنکھ کھول کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی عبداللہ بھری ہوں جس کے پاس تم نے دو دن کام کیا تھا۔ میہ سن کر اس نے کہا کہ ہاں اب میں نے تجھے پیچان لیا ہے۔

اور کما۔ تو مجھے بھی پھانتا ہے؟

میں نے کما نہیں۔ اس نے کما تو کیا تم مجھے پچانا پند کرتے ہو؟ میں نے کما۔ کیوں نہیں۔

اس نے کما تو پھر سنو۔ میں ہارون الرشید کا بیٹا قاسم ہول۔

یہ سن کر میرے بدن پر لرزہ طاری ہوگیا۔ اور سوچنے لگا اگر ہارون کو پہتہ چل گیا کہ اس نے میرے بیٹے مزدوری کرائی ہے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر پیٹے۔ قاسم سمجھ گیا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ اس نے کہا مت گھبر او اس شہر میں ابھی تک

قاسم نے کہا۔ لبا جان! میرے علاوہ آپ کے بہت سے فرزند ہیں۔ آپ اس خدمت سے مجھے شر مندہ نہ کریں۔ فدمت سے مجھے معاف رکھیں۔ اور دوستانِ خدا کے سامنے مجھے شر مندہ نہ کریں۔ لیکن ہارون نے بیٹے کی ایک نہ سی۔ اور حکومتِ مصر کی ولایت اس کے نام لکھ دی ۔ اور حکم دیا کہ کل ضبح تم نے مصر جانا ہے۔

قاسم راتوں رات بغداد سے بھرہ فرار ہو گیا۔ صبح اسے تلاش کیا گیا تو وہ بغداد میں موجود نہ تھا۔ اس کے قد مول کے نشانات سے اس کا تعاقب کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دجلہ کے گنارے تک آیا ہے۔

قاسم نے اس رات بغداد سے فرار کیا۔ اور اپنے آپ کو بھر ہ پنچایا۔ عبداللہ بھر ی کتا ہے کہ میرے مکان کی دیوار خراب ہو چکی تھی۔ اور جھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ میں مزدور لینے کیلئے بازار آیا۔ میں نے مجد کے ایک کونے میں ایک جوان کو دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور اسکے سامنے چھینی اور بیلی۔

میں نے پوچھاکام کرو گے؟

اس نے کماکیوں میں اللہ نے ہمیں کام کے لئے پیدا کیا ہے۔ کہ محنت کر کے رزق طال کھائیں۔

میں نے کما۔ پھر آؤاور میراکام کردو۔ اس نے کماکام سے پہلے آپ میری اجرت کا تغین کردیں۔ میں نے ایک درہم مزدوری بتائی۔ اور اے لے کر اپنے گھر آگیا۔ شام ہونے تک اس نے دو مزدوروں جتناکام کیا۔

میں نے شام کے وقت آسے دو درہم دیئے۔ لیکن اس نے صرف ایک درہم اٹھایا اور دوسر ا درہم مجھے واپس کردیا۔ اور کما میں طے شدہ مزدوری سے زیادہ رقم شمیں اونگا۔ میں دوسرے دن اسے لینے کے لئے گیا۔ تو وہ وہاں پر موجود شمیں تھا۔ میں نے



رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان وابد ذر رضی اللہ عضما کو بلا کر انہیں ایک ایک درہم دیا۔ حضرت سلمان ؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درہم لے کر ایک غریب کو دے دیا اور حضرت ابد ذر ؓ نے اس درہم سے گھر کا پچھ سامان خریدا۔

دوسرے دن دونوں صحافی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک پھر گرم کروایا۔ اور سلمان کو حکم دیا کہ وہ اس پھر پر کھڑا ہوکر ایک درہم کا حباب دے ۔ سلمان فورا پھر پر چڑھے اور کما آپ نے درہم دیا تھا۔ میں نے خداکی راہ میں دے دیا۔ یہ کہ کر سلمان فورا پھر سے اثر آئے۔

پھر آپ نے ابوزر کو علم دیا۔ کہ وہ درہم کا حماب دے۔ ابوذر ایک درہم کو متفرق ضروریات میں خرچ کر چکے تھے لہذا جھجکنے لگے۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ او ذرا اگر تم نہیں کھڑے ہو سکتے تو ب شک مت کھڑے ہو۔ میں تمہیں اس مثال کے ذریعہ سے صرف بیہ بتانا علیا کہ صحرائے محشر اس پھر سے زیادہ گرم ہوگا۔ اور وہال تمہیں حساب دینا ہے۔ لہذا زندگی اس طرح ہر کرو کہ حساب دینا آسان ہو۔ (۱)

#### الله عليه وآله وسلم كاكردار

رسول محد صلی الله علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں تھے۔ آپ نے بلال کو علم دیا کہ لوگوں کو معجد میں جمع کیا۔ آپ معجد تشریف

ال فزيعة الجوابر ص ٢٥٦

كى نے مجھے نہيں پہچانا۔ اور اگر اس وقت ميرى موت كا وقت قريب نہ آيا ہو تا تو ميں مجے بھی این متعلق کھے نہ بتاتا۔ میری ایک خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سلیے اور چینی کی مزدور کو دینا وہ اس سے میری قبر سائے گا اور قبر سانے ک اجرت میں بیہ سامان اے دے وینا۔ میرے یاس قرآن مجیدے میں اس سے بوا مانوس تھا میرے مرنے کے بعد کی ایے مخص کو یہ قرآن دیناجو اس سے عشق رکھتا ہو۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے انگشتری اتار کر مجھے دی اور کما۔ تم یہ لے کر بغداد چلے جانا وہال میرا والد ہر پیر کے دن تھلی کچری لگاتا ہے، وہال ہر عام و خاص کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تم بھی بلا خوف و خطر طلے جانا اور میرے والد کو بیر انگشتری دینا وہ انگشتری کو فورا بھان لے گا کیونکہ اس نے خود سے انگشتری مجھے دی تھی۔ اور اس سے كمناكم تمهارابينا قاسم بصره ميں فوت ہوگيا ہے۔ اور مجھے بيہ وصيت كر كے مرا ہے كہ یہ اگو تھی میں تمہارے یاس لے جاؤں۔ کیونکہ تہیں ہیشہ مال و دولت جع کرنے کی حرص رہتی ہے۔ اور اس اگو تھی کو بھی اینے مال میں شامل کرلینا تاکہ تسارے مال میں اضافہ ہوجائے۔ میں قیامت کے دن اس انگو تھی کا حباب دینے سے ڈرتا ہول۔ وصیت مکمل کرنے کے بعد اس نے اچانک اٹھنا چاہا لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سكا\_ پھر اس نے دوبارہ اٹھنا چاہالكن اس مرتبہ بھى نہ اٹھ سكا۔ پھر اس نے مجھے كما مجھے اپنے بازو کا سارا دے کر کھڑ ا کرو۔ میرے مولا علی بن افی طالب آ گئے ہیں۔ میں نے اے سارا دیا۔ اس کے بعد اس کی روح تفنی عضری سے پرواز کر گئے۔

ا خزينة الجوابر ص ١٥٠

پر ہوا تھایا غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔

آپ نے فرمایا۔ میں خداکی پناہ چاہتا ہوں ارادی طور پر ایسا ہر گز نہیں ہوا۔
پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ فاظمہ زہرا سلام اللہ علیما کے گھر سے وہ عصاء
لے کر آئیں۔ بلال حفرت سیدہ کے دروازے پر آئے اور عصاء طلب کیا۔
جناب سیدہ نے فرمایا۔ اس وقت میرے بابا جان عصاء کیوں طلب کر رہے ہیں ؟
بلال نے سیدہ کو واقعہ سایا کہ ایک مسلمان اس وقت آپ سے قصاص لینا چاہتا
ہے۔ یہ س کر حضرت سیدہ بہت روئیں اور بلال کو عصا دے دیا۔ بلال عصاء لے کر خدمت پینمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔

آپ کے سوادہ بن قیس کو آواز دے کر فرمایا اور اس عصاء سے اپنا قصاص کے لو۔ اور مجھ سے راضی ہو جاؤ۔

سوادہ آگے بڑھا اور کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مجھے عصاء مارا تھا تواس وقت میرے بدن پر قمیض نہ تھی، آپ اپنے بدن سے قمیض بٹھائیں۔ آپ نے قمیض ہٹائی۔ تو اس نے عرض کی آپ اجازت دیں۔ کہ مقام تصاص کو پہلے میں بوسہ دے لول۔

آپ نے اجازت دی۔ سوادہ نے بوھ کربدن اطبر کا یوسہ لیا۔ اور کہا میں اپنے اب آپ کے جم سے ملا چکا ہوں اب مجھے امید ہے کہ خدا مجھے عذاب جنم سے محفوظ رکھے گا۔

آپ نے فرمایا۔ قصاص لینا چاہتے ہویا معاف کرنا چاہتے ہو؟ سوادہ بن قیس نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے معاف کیا۔ پھر رسول کریم نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ بلند کئے۔ اور کہا خدایا! جس طرح سوادہ نے تیرے رسول کو معاف کیا تو بھی سوادہ کے گناہ معاف فرما۔ لے گئے۔ اور منبر پر روئق افروز ہوئے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا۔
"کیا میں نے تم سے بیض نقیس جماد نہیں کیا؟ اور کیا تم لوگوں نے میر سے
سامنے کے دانت نہیں توڑے؟ اور میری جبین کو تم نے خاک آلود نہیں کیا؟ اور کیا
ضربت کی وجہ سے میر سے چر سے پر خون جاری نہیں ہوا؟ اور کیا اس سے میری
ریش رنگین نہیں ہوئی؟ اور کیا میں لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنا؟ اور کیا میں
نے لوگوں کو سیر کرنے کے لئے اپنے شکم پر پھر نہیں باندھے؟"

حاضرین نے کما بے شک آپ کی گئے ہیں۔ آپ پر بہت زیادہ مصائب آئے اور آپ کے خش کو پھیلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزاعطا فرمائے۔

آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالی مہیں بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔

پھر آپ نے فرمایا۔ "اللہ تعالی نے اپنی ذات کی فتم کھاکر اپ اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو کی پر ستم کرے اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ میں تمام حاضرین کو فتم دیتا ہوں اگر میرے ذمے کی کا حق ہو تو وہ اٹھ کر اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اگر میں نے کسی پر ستم کیا ہو تو وہ اٹھ کر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرے کیونکہ آج قصاص دینا آسان ہے اور قیامت کے دن انبیاء و ملائکہ کے سامنے حساب دینا بہت مشکل ہے۔"

میں اس وقت آپ کے احتقبال کے لئے آیا تھا۔ آپ نے عصاء اٹھا کر اپنے ناقہ کو مارنا چاہا تھا۔ لیکن وہ انفاق سے مجھے لگ گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایسا ارادی طور معاوید نے اپنا اصرار جاری رکھا۔

خاتون نے کیا۔ میں علی ہے اس لئے محبت کرتی ہوں کہ علی عادل تھے۔ وہ ہمیشہ عدل و مساوات کا خیال رکھتے تھے۔ اور تجھ سے مجھے اس لئے نفرت ہے کہ تو نے اس سے جنگ کی جو تجھ سے خلافت کا زیادہ حقدار تھا۔ اور تو نے اس مقام پر قبضہ کیا جسکے تو لائق نہ تھا۔ میں علی سے اس لئے محبت کرتی ہوں کہ پیغیر خدا نے اس خلافت کے لئے نامزد کیا تھا۔ اور میری محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علی غرباء و مساکیین کے لئے نامزد کیا تھا۔ اور میری محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علی غرباء و مساکیین سے محبت کرتے تھے۔ اور خدا کے نیک بعدوں کا احرام کرتے تھے۔ میں تجھ سے اس لئے دشمنی رکھتی ہوں کہ تو ناحق خون بہانے کا عادی ہے۔ اور تیرے فیصلے انصاف پر بئی نمیں ہیں۔ تو خدا کے حکم کی جائے اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہتا ہے۔

خاتون کی بیہ کروی باتیں من کر معاویہ نے کہا۔ پھر اسی گئے تیرا پیٹ ہوا۔ اور پھول گیا اور تیرے بیتان لڑھکنے گئے۔

دارمیے نے کیا۔ معاویہ جس چیز کی تو میری طرف نبیت دے رہا ہے۔ ان خصوصیات میں تو تیری جگر خوار مال ہندہ اپنے دور میں ضرب المثل تھی۔

معاوید نے پھر کما خاتون آپ برا مان گئیں۔ میرے کہنے کا ہر گزید مطلب نہ تھا۔ جو آپ نے سمجھا۔ اصل بات رہے جب عورت کا پیٹ وسیع ہو تو چ کامل الخلقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب عورت موٹی ہوتو وہ باو قار ہوتی ہے۔

معاویہ نے پوچھا۔ کیا تو نے علی کو دیکھا ہے؟ خاتون نے کہا۔ ہاں میں نے علی کی زیارت کی تھی۔ معاویہ نے کہا۔ پھر تو نے علی کو کیسا پایا؟ خاتون نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ علی تہاری طرح سے سلطنت یانے کی وجہ سے یہ کمہ کر آپ منبر سے بیچ تشریف لائے۔ اور الم سلمی کے گھر کی جانب روانہ موئے۔ اور رائے میں کو دوزخ سے شعلوں سے جوے۔ اور روز قیامت کا حماب ان کے لئے آسان فرما۔ (۱)

#### 

علامہ امینی رحمتہ اللہ علیہ نے الفرید کی جلد دہم میں عقد الفرید کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ابو سل عتبی کہ معاویہ بن ابی سفیان ایک سال فج کرنے آیا ، اس نے دارمیہ جو نید کے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بیہ خاتون مقام جون میں قیام پذر سفی۔ معاویہ کے قاصد اس خاتون کو معا یہ کے سامنے لائے۔

اس خاتون کا چرہ سیاہ تھا۔ اور جسم بے حد مونا تھا۔

معاویہ نے اس سے کمااے موٹی دارمیہ تو کس چیز پہ سوار ہوکر میرے پاس آئی؟ خاتون نے کما۔ میں اتنی موٹی نہیں ہوں اگر پھر بھی تو مجھے اس موتا۔ پے پر سرزنش کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے لئے یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق بنی کنانہ سے ہے اور میرا پورا قبیلہ ہی موٹا تازہ ہے۔

معاویہ نے کہا۔ مجھے علم ہے کہ میں نے مجھے کیوں بلوایا ؟

خانون نے کہا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ میں لوگوں کے داوں کی باتیں میں جانتی۔

معاویہ نے کہا۔ میں نے تخفی اس کئے یہاں بلایا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم علیٰ سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہو؟

خاتون نے کما۔ بہر ہوگا کہ آپ اس سوال سے مجھے معذور ہی رکھیں۔ لیکن

ا حيات القلوب ج ٢ص ٢٩١



عن ابى جعفرٌ قال مامن احديظلم مظلمة الدُ اخذه الله بها فى نفسه وماله فاصا الظلم الذى بينه وبين الله فاذاتاب غفرله

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ جو کسی کے حق کو پامال کرے۔ یا کسی پر ظلم و ستم کرے تو ناممکن ہے کہ اللہ اے معاف کرے اللہ اس کے مال و جان ہے اس کا بدلہ ضرور لے گا لیکن ایبا گناہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ بشر طیکہ اس کا حقوق العباد سے تعلق نہ ہو تو جب بندہ توبہ کرے تو اللہ معاف کردیتا ہے۔ (۱) عن جعفر بن محمد من ارتکب احدا بظلم بعث الله من ظلمه مثله او علی ولدہ اہ عقد من بعدہ

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جو شخص کسی پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کے بدلہ کے لئے ایک شخص کو مسلط کر تا ہے۔ جو اس پر ظلم کر تا ہے۔ یا اس کی اولاد پر ظلم کر تا ہے۔

عن شيخ من النخع قال قلت لابى جعفرً انى لم ازل واليا منذزمن الحجاج الى يومى هذا فهل لى من توبة قال فسكت ثم اعدت عليه فقال لا حتى لؤدى الى كلّ ذى حق حقه

"وسائل ص ۵۲۳"

قبیائہ نفخ کے ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ میں حجاج بن یوسف کے دور سے لے کر آج تک والی رہا۔ تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو عتی ہے ؟

ا\_ وسائل جهاد النفس ص ۵۲۳

خود فریبی کا شکار نہیں تھے۔ اور اپنے آپ سے علی بے خبر ند تھے۔ اور ند بی دولت کی چک سے مرعوب تھے۔ جیسا کہ تو مرعوب ہے۔

معادیہ نے کما۔ کیا تو نے علیٰ کی تقریر بھی سی تھی؟

خاتون نے کہا۔ جی ہاں علی کی گفتگو ہوئی صاف ستھری ہوتی تھی۔ اور سیدھی ول کی گرائیوں میں اتر جاتی تھی۔ علی کی گفتگو دلوں کو جلا بخشتی تھی۔ اور ول کی تشکی کو صاف کردیتی تھی۔

معاویہ نے کہا۔ تو نے مج کہا اور تمہاری کوئی حاجت اور مطالبہ ہو تو بیان کرو۔ میں پورا کروں گا۔

خاتون نے کمار پھر میں چاہتی ہول کہ مجھے ایک سومادہ اونٹ اور پھھ زاون دیدو۔ معاویہ نے کما یہ سب لے کر کیا کروگی؟

خاتون نے کہا۔ اسکے دودھ سے ہم اپنے پہوں کی پرورش کریں گے۔ اور غرباء و مساکین کی مدد کریں گے۔ اور قرباء و مساکین کی مدد کریں گے۔ اور قبائل عرب کے تنازعات اسکے ذریعہ سے دور کریں گے۔ معاویہ نے کہا اگر میں ایسا کرول۔ تو کیا تم اپنے ول میں جھے وہی مقام دو گی۔ جو تم نے علی کو دے رکھاہے؟

خاتون نے بڑے تعجب سے کہا۔ سجان اللہ! یہ تو نامکن ہے اگر تم علیٰ کی محبت کے ہزارویں جھے کا بھی مطالبہ کرو تو بھی میں تنہیں دیے سکتی۔

پھر معاویہ نے دو شعر پڑھے۔ اور کہا اگر آج علیؓ زندہ ہوتے تو وہ مجھے ایک اونٹ بھی ند دیتے۔ ند دیتے۔

خاتون نے کما خدا کی قتم ہے چے ہے "لاوالله ولا وبرة واحدة مّن مال المسلمین" خدا کی قتم علی برے مخاط تھے وہ مسلمانوں کے مال سے اون تو جائے خود اس کا ایک بال بھی مجھے نہ دیتے۔

من المال الى ورثته وليتب الى الله حمااتي اليه حتّى يطلع عليه عزوجل بالندم والتوبة والانفصال

امام جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ہے۔ جو مخص كسى مخص كو مالى طور يريا بتك عزت کے طور یر نقصان پنجا چکا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ متاثرہ فریق سے اسکی معانی مائلے۔ اور اینے فعل فتیج سے باز آئے۔ اور اگر فریق ٹانی مرچکا ہو تو اس کے ور ثاء کو مال دے کر راضی کرے۔ اور اپنی برائیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ كرے، يمال تك كد الله تعالى اسكى تدامت اور توبد سے راضى موجائے۔ (١)

ید سن کر امام خاموش رے اس نے اپنی بات پھر وحرائی۔ تو آپ نے فرمایا اس شرط پر تمهاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب تم ہر صاحب حق کو اس کا حق والیس کردو۔ في تفسير الامامُّ قال على بن ابي طالب عليه السّلام في قوله تعالى فاتّقوا النّار التي وقودها الناس والحجارة يا معاشر شيعتنا تقوا الله واحذروا ان تكونوا التلك النّار حطبا و ان لم تكونو ابالله كافرين فتوقوها بتوقى ظلم اخوانكم وانه ليس من اخوانكم من ظلم اخاه المؤمن المشارك له في موالاتنا الآ ثقل الله في تلك النّار سلا سله واغلاله ولايقاله منها الاّ شفا عتنا ولن نشفع له الى الله إِلاَّبعد ان نشفع في أخيه المؤمن فأنَّ عفى عنه شفعنا والاطال في النَّار مكثه

تغیر امام حن عسری علیه السلام میں حضرت علی علیه السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فاتقو النّارالّتي وقودها النّاس والحجارة (اس آگ ے ﷺ جس کا ایند هن انسان اور پھر مول گے) کی آیت تلاوت فرمائی۔اور فرمایا۔

اے ہمارے شیعول کے گروہ! اللہ سے ڈرو اور اس دوزخ کا اید سن بنے سے پو۔ اگرچہ تم کافر بھی نہ ہوئے۔ اس آگ سے مخ کی سبیل میں ہے کہ اسے بھائیوں پر ظلم كرنے سے پر بيز كرور كيونك جس مخض نے بھى ايسے مومن پر ظلم كيا جو ہمارى ولایت میں اس کے شریک ہو تو اللہ تعالی دوزخ کی زنجیر اس کے لئے سخت کردے گا۔ اور دوزخ کی زنجیروں سے نجات صرف ہاری شفاعت کے ذریعہ سے ہی ممکن ہوگ۔ لیکن ہم اس کی اس وقت تک شفاعت نہ کریں گے۔ جب تک اس کا بھائی راضی نہ ہوگا اگر اس کا مومن بھائی راضی ہوا تو ہم شفاعت کریں گے۔ ورنہ اے دوزخ میں لمے عرصہ تک رہنا ہوگا۔ (۱)

عن ابي عبدالله "في حديث فمن نال من رجل شيئاً من عرض اومال وجب عليه الاستحلال من ذلك والا انفعال من كل ماكان منه اليه وان كان قدمات فليتصل ا مندرك الوسائل جهاد نفس ص ۳۴۲

ا متدرك الوسائل ص ۳۴۳

Presented by www.ziaraat.com

بابنهم

#### امانت کی حفاظت

والذين هم لعهدهم و امانتهم راعون (القرآن) مومن الن عمد اور الى امانول كا خيال ركح بي

#### الله عثان كي امانت داري

نیٹا پور شر کے ایک تاجر نے کہیں جانا تھا اس نے جاتے ہوئے اپنی کنز کو بطور امانت شخ الی عثمان حمیری کے پاس لے گیا۔

انفاق ہے ایک دن شخ کی نظر کنیز کے چرے پر جا پڑی۔ کنیز انتائی خوبصورت تھی۔ شخ نے بے اختیار ہوکر کنیز کو دل دے بیٹھا اور شعلہ عشق روز بروز برو تھا گیا۔ شخ نے اپنے استاد الو حفص حداد کو اس معاملہ سے باخبر کیا استاد نے کہا کہ اس مسلہ کے لئے تم شخ یوسف سے ملا قات کرو۔ وہ رے میں رہائش پزیر ہیں۔ شخ الی عثمان زے گیا۔ اور وہال لوگوں سے شخ یوسف کا پتہ پوچھا۔ لوگ بروی حیرت سے اسے دیکھتے۔ اور کہتے کہ تم شکل و صورت سے تو شریف انسان لگتے ہو۔ حیرت سے اسے دیکھتے۔ اور کہتے کہ تم شکل و صورت سے تو شریف انسان لگتے ہو۔ حیرت سے اسے دیکھتے۔ اور کہتے کہ تم شکل و صورت سے کیا کام ہے؟ لوگوں کی ملامت تہمیں شخ یوسف جیسے بدنام اور رسوائے زمانہ شخص سے کیا کام ہے؟ لوگوں کی ملامت اور شخ یوسف جیسے بدنام اور رسوائے زمانہ شخص سے کیا کام ہے؟ لوگوں کی ملامت اور شخ یوسف کے متعلق ان کے نظریات سن کر شخ ابی عثمان اپنے استاد کے پاس اور شخ یوسف کے اور انہیں بتایا کہ میں ان سے ملاقات کئے بغیر اس لئے واپس آگیا۔ کہ تمام واپس گئے اور انہیں بتایا کہ میں ان سے ملاقات کئے بغیر اس لئے واپس آگیا۔ کہ تمام اہل شہر اسے فاسق و فاجر سیجھتے ہیں۔ استاد نے پھر زور دے کر کہا کہ تمہارے مر ض

کا علاج صرف شخ یوسف کے پاس ہے۔ حمیس ہر حال میں اس سے ملنا چاہئے اور اس کی روحانیت کے انفاسِ قدسیہ سے استفادہ کرنا چاہئے۔

الغرض شیخ استاد کا عکم مان کر رے آئے اور اس دفعہ بھی لوگوں نے اسے شیخ یوسف
کا پند پوچھنے پر خوب ملامت کی۔ مگر وہ ہر ملامت سے بے نیاز ہوکر شیخ یوسف کے گھر
پہنچ گیا۔ شیخ کا گھر شہر کے ایک بدنام محلّہ میں تھا جے محلّہ بادہ فروشاں کما جاتا تھا۔
شیخ الی عثان جیسے ہی شیخ یوسف کے کمرہ میں داخل ہوئے۔ تو دیکھا کہ ایک
خوصورت نو خیز لڑکا شیخ کے پہلو میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک شراب کی ہوتل

یہ دیکھ کر شخ الی عثان سخت متعجب ہوئے۔ اور پوچھا کہ آپ اس بدنام محلّہ میں رہائش رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جہال سارا دن جام پہ جام لنڈھائے جاتے ہیں؟
شخ یوسف نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ یہ گھر اور مکانات ہمارے چند دوستوں کے تھے ایک ستم گر نے ان سے تمام مکانات خرید لئے اور بادہ فروشی کا کاروبار شروع کرادیا۔ لیکن میرا گھر کمی نے نہ خریدا ای لئے میں اپنے گھر رہنے پر مجبور ہوں۔

پھر شیخ ابی عثان نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے پہلو میں خوبصورت لڑکا اور سامنے شراب کی یو تل کیوں رکھی ہوئی ہے؟

شیخ یوسف نے کہا۔ آپ جس لڑکے کو دیکھ کر جیران ہو رہے ہیں۔ اور بدگمانی کا شیخ یوسف نے کہا۔ آپ جس لڑکے کو دیکھ کر جیران ہو رہے ہیں۔ اور بیٹے کو پہلو میں شکار ہو رہے ہیں۔ تو بیت آپ کا وہم ہے۔ کیونکہ بیہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اور تیج کو پہلو میں ہمی میں گاناہ نہیں ہے۔ اور آپ جو بو تل دیکھ رہے ہیں۔ تو یقین جائے کہ اس میں ہمی مرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب کہ اسلام میں شراب حرام اور ام الخبائث ہے اور مرک حلال ہے۔

میں مشائخ کا فرمان مان کر طرسوس گیا۔ اور چند روز وہاں محنت و مز دوری کی میں ایک دن باغ کے دروازے پر کھڑا تھ کہ ایک شخص نے کما۔ مز دوری کرو گے؟
میں نے کما۔ ہاں۔ تو اس نے کما۔ یمال سے تھوڑے فاصلے پر ایک باغ ہے۔ اور میں چاہتا ہول کہ تم میرے باغ کی باغبانی کرو۔

میں کافی عرصہ تک اس باغ میں باغبانی کرتا رہا۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے دوستوں کو لے کر باغ میں آیا۔ اور کچھ دیر باغ میں بیٹھنے کے بعد اس نے جھے مالی کہ کر صدا دی۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے کما کہ تم باغ میں سے کچھ میٹھے شٹھے انار چن کر لاؤ میں اپنے دوستوں کو کھلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ انار در ختوں سے توڑے اور اس کے پاس لیا۔ انقاق سے بیہ ہوا کہ میرے توڑے ہوئے سارے انار ترش فاحت ہوئے۔

باغ کے مالک نے جھڑک کر کما۔ یس نے کما تھا کہ میٹھے انار لاؤاور تم یہ کھٹے انار لائے ہو۔ اور باغ میں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی تنہیں آج تک میٹھے اور کھٹے اناروں کا علم نہیں ہوا۔

میں نے کما جناب! میراکام باغ کی تکسبانی کرنا تھا۔ میں نے آج تک بھی کوئی انار اوڑ کر نہیں چکھالہذا مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہ ان میں سے کس پودے کے انار میٹھے ہیں۔ ہیں اور کس کے کھٹے ہیں۔

باغ کے مالک نے کما۔ سجان اللہ اگر تو ایرائیم ادہم بھی ہوتا تو اس سے زیادہ احتیاط بھی ند کرسکتا۔

دوسرے دن باغ کے مالک نے مجد جاکر میری امانت و دیانت کا تذکرہ کیا تو لوگ مجھے دیکھنے کیلئے جمع ہوگئے اور چند افراد نے مجھے پہپان لیا کہ یہ ایر اہیم او ہم ہے۔ جب میرے مالک کو میری اصلیت کی خبر ہوئی تو وہ دوستوں کا گروہ لے کر مجھے شخ ابنی عثان نے پوچھا۔ کہ پھر آپ نے یہ محلہ میں رہائش رکھ کر اور سرکہ کو شراب کی یو تل میں رکھ کر اور سرکہ کو شراب کی یو تل میں رکھ کر اپنے آپ کو بدنام کیوں کرایا ہے؟
شخ یوسف نے کما دراصل بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے متعلق نیک ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتا۔ اور میں یہ بات ہر گز پہند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے مقد س شخصیت سمجھ کر اپنی کنیزوں تک کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھیں اور میں ان سے عشق کرتا پھروں اور پھر شعلہ عشق کے مجھانے کیلئے کی پیر طریقت کو تلاش کرتا رہوں۔

الرابيم اد ہم كى باغبانى

بيس كر الى عثمان رونے لكے اور يول انہيں اينے دروكى دوا مل كئي۔ (١)

ار اہیم ادہم بیان کرتے ہیں۔ کہ جب میں نے امارت و سلطنت کو ترک کیا تو اپنا الباس اپنے والد کے چرواہے کو دیا اور اس کا لباس خود پہنا اور عراق چلا آیا۔

میں چند دن بغداد میں رہ کر محنت مزدوری کرتا رہا۔ لیکن مجھے جو اجرت ملتی تھی میں اس کے حلال ہوتے پر پوری طرح سے مطمئن نہیں تھا۔

میں نے بغداد کے علاء سے اس مسلہ پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا۔ اگر تہیں رزق حلال کی تلاش ہے تو پھر شام چلے جاؤ۔

میں ملک شام آیا اور شہر منصورہ میں چند روز تک محنت مزدوری کرتا رہا۔ لیکن اس شہر میں ملنے والی اجرت سے بھی میں مطمئن نہ ہوا۔

میں نے وہاں کے علماء و مشاک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اگر تم خالص رزق حلال کی تلاش میں ہو تو پھر طرسوس چلے جاؤ۔ وہاں حلال و مباح رزق کی فراوانی

ا حكلول شخ بياؤ وزهر الربيع

مجبور ہو کر اس نے عضدالدولہ کے نام درخواست کھی۔ جس میں اس نے عطار کی خیانت کی شکایت کی۔ اور اس نے اپنے لئے داد رسی کی درخواست کی۔ عضدالدولہ نے اے لکھا کہ تم تین دن تک روزانہ اس کی دوکان پر جاؤ اور چوشے روز میں وہاں سے لاؤ لشکر سمیت گزرول گا اور تم سے اس دوکان پر ملاقات کرول گا۔

لٹا ہوا مافر تین دن تک عطار کی دوکان پر جاتا رہا۔ لیکن ہر دفعہ عطار اے
پچانے سے انکار کردیتا تھا۔ چو تھے دن وہ عطار کی دکان پر بیٹھا تھا کہ عصد الدولہ اپ
لاؤ اشکر سمیت وہاں سے گزرا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے بردا افسوس ہے کہ آپ بغداد
میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی۔ جب کہ میں آپ
کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایبا ظلم تونہ کریں۔

مسافر نے کہا کہ میں پچھ مصروف تھالہذا ملاقات نہ کرسکا۔ چند دنوں کے اندر

ہی آپ سے ملنے کے لئے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کردوں گا۔
عطار بیہ سب پچھ سنتارہا اور جیران ہوا کہ بیہ شخص تو عضدالدولہ کا قریبی دوست

ہے جبکہ میں اے کئی بار اپنی دوکان سے دھتکار چکا ہوں۔ عضدالدولہ جیسے ہی وہاں
سے روانہ ہوا تو عطار نے کہا کہ بھائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتالا کیں تاکہ میں
دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔

مسافر نے گلوبند کی نشانی بتائی تو عطار تھوڑی دیر کے بعد وہ گلوبند لے کر آیا اور کما آپ یفین رکھیں میں خائن نہیں ہوں۔ مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی مختی۔

مسافر نے گلوبند لیا اور سیدھا عضد الدولہ کے پاس چلا گیا اے تمام ماجرا سایا۔ عضد الدولہ نے خائن عطار کی گرفتاری کا تھلم دیا۔ جب کہ وہ گرفتار ہو کر آیا تو ملنے کے لئے آیا۔ اور میں در ختوں کی آڑ لے کر وہاں سے بھاگ تکاا۔



عضد الدولہ دیلمی کے زمانہ حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا اور اس کے پاس
سونے کا قیمتی گلوبند تھا۔ وہ گلوبند فروخت کرنے کے لئے بازار گیا۔ گر اے مناسب
قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بچنا مناسب نہیں
ہے۔ وہ شخص عج کے لئے مکہ جانا چاہتا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک
امانت رکھنی ہے مجھے کسی امین کا پند بتائیں۔

لوگوں نے کہا کہ فلال بازار میں ایک عطار ہے جو کہ نہایت امین ہے۔ اگر جہیں کچھ امانت رکھنی ہے تو ای کے پاس رکھو۔

اوگوں کی باتیں من کر مسافر اس عطار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سونے کا یہ گلوبند آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لول گا۔ عطار نے گلوبند اپنے پاس رکھ لیا۔

مسافر کج پر چلا گیا۔ واپسی پر اس نے پچھ تحف تحا نف خریدے اور بغداد آکر اس عطار کووہ تحا نف دیئے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔

عطار کی نیت خراب ہو گئ اور کہا۔ کیسی امانت اور کہاں کی امانت؟
میں تو تخفے پہچانتا تک نہیں اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس امانت رکھی ہے۔
اس بے چارے نے بوی نشانیال دیں۔ اور منتیں کیس لیکن عطار بدستور انکار کر تا
رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطار کی خیانت کی شکایت کی۔ تو سب لوگوں
نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطار کو سچا کہا۔ غرضیکہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس

عضد الدوله نے وہ گلومد اس کی گردن میں ڈالا اور تھم دیا کہ اے سرعام بھانی دی جائے۔ چنانچہ اس خائن کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھائی دے دی گئی۔ اور تین دن تک طلائی گلوید بھی اس کی گردن میں آویزان رہا۔

چوتے دن وہ گلوبداس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کما کہ امین خیانت نمیں کرتا لیکن بعض او قات لوگ اپنی نادانی سے خائن کو امین تصور کر لیتے

#### ایک اور خائن کید )K

قاضی ایاس ایک مشہور قاضی تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو اینے یاس بطور امین مقرر کیا۔ ایک مخص نے ایک مرتبہ کافی مال اس مخص نے امین کے پاس جمع کرایا اور چند ماہ بعد اس سے اپنی امانت طلب کی۔ مگر امین منکر ہو گیا۔

النت رکھنے والا مخص تاضی لیاس کے پاس گیا اور اس کے مقرر کردہ امین کی بددیانتی کی شکایت کی۔

قاضی نے پوچھا کہ میرے علاوہ تم نے کی اور کے پاس بھی شکایت کی ہے؟اس نے کہا نہیں۔

قاضی نے پھر پوچھا۔ کہ کیاتم نے امین کو یہ بتایا ہے کہ تم اس کی شکایت میرے پاس کرنے جارے ہو؟ اس نے کما شیں۔

قاضی نے کہا۔ دو دن بعد آپ میرے پاس دوبارہ آئیں امید ہے۔ کہ آپ کو اپنی امانت ضرور ال جائے گا۔

ا مستظرف ج اص ۱۱۸

اس کے بعد قاضی نے امین کو بلایا اور اس سے کما کہ میرے پاس بہت سامال ہے۔ میں بدنای کے ڈرے اے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ کیا تہمارے پاس گھر میں کوئی محفوظ جگه موجود ہے جہال وہ مال رکھا جاسکے ؟ امین نے کہا جی ہال میرے گھر میں ایک محفوظ ترین کرہ موجود ہے جہال آپ اپنی امانت رکھ کتے ہیں۔ قاضی نے کمادودن بعد آنا پھر میری تمام خفیہ دولت وہاں جمع کردیا۔ او حر دو دن بعد سائل آیا تو قاضی نے کہا کہ تم امین کے یاس جاکر اپنی امانت کا مطالبہ کرو اگر وہ انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں قاضی کے پاس تماری شکایت كرنے جارہا ہوں۔ مجھے اميد ہے كہ اس مرتبہ وہ تسارى امانت تمہيں لوٹا وے گا۔ سائل امین کے پاس گیا اور اس سے اپنی لانت طلب کی مگر اس نے اس مرتبہ مھی انکار کیا تو سائل نے کما میں قاضی ایاس کے یاس جاکر تمماری شکایت کرتا ہول۔ یہ س کر امین نے کہا کہ خداراتم قاضی کے پاس مت جاؤاور اپنی امانت مجھ سے

اس مخص نے اپنی امانت حاصل کی اور قاضی کو جاکر امانت کی وصولی کی خبر دی۔ کچھ دیر بعد امین، قاضی ایاس کے باس گیا اور کہا کہ کمرہ آمادہ ہے، آپ اپنا مال میرے حوالے کریں۔ تو قاضی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اے خیانت کار خبیث! میرے پاس ے دفع ہوجاؤیں نے کھے ملازمت سے برخاست کردیا ہے۔ (۱)

### کی ہر شخص امین بننے کے لائق نہیں کی ا

میان کیا جاتا ہے کہ ذوالنون مصری کے پاس اسم اعظم تھا۔ یوسف بن حسن کہتا ہے کہ مجھے یقین ہوگیا کہ ذوالنون کے پاس باری تعالیٰ کا اسم

ا۔ منظرف جاس ۱۱۸

ان داستانوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ملک تصوف کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تشیع اور ہے اور تصوف اور ہے۔

یہ تمام تر حکایات جنبہ اخلاقی کے لئے بطور تمثیل و نظیر ہیں۔
اخلاقی فتائج کے لئے حیوانات کی زبانی بھی داستانیں نقل کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد صرف اخلاقی احساسات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ موئی فروی

# کی جتناجس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے کی کھ

ایک شخص کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے۔
ایک شخص اس کے پاس گیا اور اسم اعظم سکھانے کی در خواست کی۔
اس نے کہا کہ تم صبح سورے شہر کے دروازہ پر جانا اور وہاں جو کچھ بھی دیکھو بلا
کم وکاست مجھے آگر بتانا۔

مرشد کے علم کے تحت مرید صبح سویے شرکے دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک یوڑھا آدمی سر پر لکڑیوں کا گھا اٹھائے ہوئے دروازہ میں داخل ہوا۔ دروازے پر متعین سپاہی نے کہا کہ یہ گھا تم میرے حوالے کردو۔
بوڑھے نے کہا اس شرط پر یہ گھا تمہیں دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اس کی قیمت ادا

كرو

بابی نے کما میں جہیں کھ نمیں دول گا۔ بوڑھے نے لکڑیال دینے سے انکار کردیا۔ بابی نے زبردستی وہ گھا بوڑھے سے چھین لیا اور بوڑھے نے تھوڑی بہت مزاحمت کی تو بابی نے اے بے تحاشا بیا۔ اس کے سرسے خون نکل کر اس کے چرے پر بھنے لگا۔

بوڑھے کی مظلومیت دیکھ کر اس شخص کو بردار حم آیا اور دل میں کما کہ کاش اس

اعظم موجود ہے۔ میں مصر گیا اور پورا ایک سال ذوالنون کی خدمت کرتا رہا۔ اور سال کے بعد میں نے ان سے کما۔ میں نے پورا سال آپ کی خدمت کی ہے۔ آخر آپ پر میرا کچھ حق بنتا ہے اور آپ سے میری میں درخواست ہے کہ آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں۔ آپ کو مجھ جیسا خدمت گزار شاگرد اور کوئی نہیں ملے گا۔ انہوں نے سرکا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ استاد مجھے اسم اعظم ضرور سکھائیں گے۔

میں چھ ماہ بعد میں بھی خدمت کرتا رہا۔ ایک مرتبد انہوں نے ایک ڈھکا ہوا ہرتن میرے حوالے کیا اور کہا کہ فلال شخص کے گھر چلے جاؤ اور میری سے امانت اسے پہنچا آئے۔

میں نے وہ برتن اٹھایا اور تمام راہ یہ سوچا رہا کہ آخر ذوالنون مصری نے کیا چیز مجھے ہے۔ آخر کار مجھ پر میرا بختس غالب آیا۔ میں نے برتن کو کھولا تو اس میں ایک زندہ سلامت چوہا تھا۔ برتن کا ڈھکن جیسے ہی اٹھا تو چوہا اٹھل کر باہر فکل گیا۔

جھے اپنے استاد پر شدید غصہ آیا کہ اس نے مجھے چوہا پہنچانے پر مامور کیا ہے۔ بس ناراض ہو کر ذوالنون کے پاس واپس آیا تو اس نے میری شکل و صورت دکھے کر اندازہ لگالیا کہ میں ان سے کیا کہنے والا ہوں۔ میرے پچھے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا۔ اے نادان و احمق! میں نے مجھے ایک چوہے کا امین بنایا تو نے اس میں بھی خیانت کی بھلا میں ایسے شخص کو اللہ کے اسم اعظم کا امین کیے بنا سکتا ہوں؟ (۱)



ای کتاب میں آپ کو مشائخ صوفیہ مثلاً ذوالنون مصری، ایر اہیم اوہم، بر حافی و غیرہ کی چند داستانیں نظر آئیں گی۔

ا۔ مظرف جاس ۱۲۳

یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا تم اسم اعظم کو برداشت کر سکو گے ؟ عمر من حظلہ نے کہا۔ جی ہاں۔

امام عالی مقام نے فرمایا۔ سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ۔ عمر کہنا ہے کہ میں کمرے میں گیا۔ چند لمحات کے بعد امام علیہ السلام بھی اس کمرے میں تشریف لائے اور آپ نے ہاتھ زمین پر مارا تو پورا کمرہ اچانک تاریک ہوگیا اور کہیں سے روشن کی ملکی سی کیسر بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت میری آتھوں کے سامنے اند هیرا چھاگیا اور میرے بدن کا روال روال کا نینے لگا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اب بتاؤاسم اعظم کو برداشت کرلو گے؟ تو میں نے کہا فرزند رسول! میں برداشت نہیں کرسکتا۔

پھر آپ نے زمین سے ہاتھ اٹھایا تو کمرہ میں روشنی پھیل گئی۔ اور میرے اعضاء وجوارح کا اضطراب بھی ختم ہوگیا۔ (۱)

## کی کی امانت میں خیانت نہ کریں کی

عبداللہ بن سان کہتے ہیں کہ بین معبد نبوی بین امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بین حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز عصر سے فارغ ہوکر تعیبات بین مصروف تھے۔ بین نے ان کی خدمت بین عرض کی۔

فرزیرِ رسول ! بعض امراء و سلاطین جارے پاس اپنا مال بطور امانت رکھتے ہیں اور جمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ آپ کا خمس اوا نہیں کرتے اگر ہم ان کی امانت میں خیانت کریں تو کیا ایما کرنا جائز ہے ؟ ،

امام صادق عليه السلام نے يه سكر تين مرتبه فرمايا۔ خداكى فتم! اگر ميرے باپ

اله فزينة الجوابر حواله بصائر الدرجات ص ١١١

وقت میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس کے اثر سے ظالم سپاہی کو جلا کر بھسم کردیتا۔

مرید کی زبانی مرشد نے یہ واقعہ سا۔ اور مرید کے جذبات بھی سے تو کہا۔

بر خوردار! ہر شخص کے پاس امانت نہیں رکھنی چاہئے اور ہر شخص امین بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ امانت کے لئے بھی وسیع اظرف شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح سویرے جس بوڑھے کو تم نے سابی کے ہاتھوں لہولہان ہوتے ہوئے دیکھا وہ بوڑھا اسم اعظم میں میرااستاد ہے۔ میں نے اسی سے اسم اعظم سیکھا تھا۔ اس نے سابی کے ظلم کو برداشت کیا اور اس کے ستم کو نظر انداز کردیا جب کہ اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا۔ گر اس نے سابی کو بددعا دینے سے احتراز کیا۔ (۱)

ہر کہ را اسرار حق آموختند قفل کردندو دھانش دوختند جے بھی اسرارِ حق کی تعلیم دی گئی تو اس کے منہ کو ہند کر کے اس کے لیوں کو سی دیا گیا۔

### اسرار حق کے لئے قوت برداشت

عمر بن حظلہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاصر ہو کر عرض کی کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی نظر میں میری ایک قدر و منزلت ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ کے زیر التفات رہا ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں درست ہے۔ تو اس نے عرض کی۔ پھر آپ جھ پر احسان کریں اور مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں۔

ا خزينة الجوام ص الا

ميرے والد كا يو چھا تو ميں نے بتايا كد وہ فوت ہو گئے ہيں۔ امام عليه السلام نے اس كى معفرت كى وعاكى اور مجھ سے يو چھا كه تمهارے والد كتنى دولت چھوڑ كر رخصت ہوئے تتے ؟

میں نے بتایا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے
یوچھا تو تم پر جج فرض کیسے ہوا؟

میں نے عرض کی۔ میرے والد کے ایک دوست نے مجھے ایک ہزار درہم بطور قرض حنہ دیئے تھے میں نے ان سے کپڑے کا کاروبار کیا۔

میری گفتگو ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی رقم واپس کردی ہے یا نہیں ؟

میں نے کہا۔ جی ہاں میں نے وہ رقم واپس کردی ہے تو امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور مجھے فرمایا میں مجھے تھیجت کرنا چاہتا ہوں۔

میں نے عرض کی آپ ضرور تھیجت کریں اور میں اس پر عمل کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا۔

> عليك بصدق الحديث واداء امانة تشرك الناس في اموالهم هكذا وجمع بين اصابعه

میں تجھے بچ یو لنے اور امانت کی اوائیگی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس چیز پر عمل کر کے تم لوگوں کے احوال میں اس طرح شریک ہوجاؤ گے۔

اور آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر کے دکھایا۔ مقصد سے ہے کہ جس طرح سے سے انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے تم بھی بچ یو لئے اور امانت کی اوائیگی کی وجہ سے لوگوں کے مال میں ان انگلیوں کی طرح سے شریک ہوجاؤ گے۔ میں نے امام علیہ الساام کے فرمان پر عمل کیا۔ یمان تک کے ایک سال کی ذکوۃ میں نے امام علیہ الساام کے فرمان پر عمل کیا۔ یمان تک کے ایک سال کی ذکوۃ

علی کا قاتل این ملجم بھی میرے پاس امانت رکھے تو میں اس کی امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اس کی امانت اے واپس کروں گا۔ (۱)



عبد الرحمان بن سیآبہ کا بیان ہے۔ میرے والدکی وفات کے بعد میرے والدکا ایک دوست میرے پاس آیا تعزیت کے بعد اس نے مجھ سے پوچھاکہ تمہارے والد نے کوئی مال و دولت چھوڑی یا نہیں؟

میں نے کہا نہیں۔

اس نے ایک بزار در ہم مجھے دیئے اور کما کہ تم اس سے تجارت کرو۔ اور جب تم اس کی ادائیگی کے قابل ہو جاؤ تو مجھے رقم واپس لوٹا دینا۔

میں رقم لے کر مال کے پاس گیا۔ میری مال بہت خوش ہوئی اور میں نے اس رقم سے کپڑے کی ووکان کرلی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں ترقی دی اور ٹھیک ایک سال بعد میں نے جج کا ارادہ کیا تو میری مال نے کما کہ بیٹا جج سے پہلے اپنے محن کا قرض ادا کرو۔

میں ایک ہزار درہم لے کر اپنے اس مربان کے پاس گیا اور اس کا شکریہ ادا کرے اس کی رقم واپس کی۔ پھر میں جج بیت اللہ کی لئے چلا گیا۔ مناسک جج فراغت پانے کے بعد میں مدینہ طیتہ گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں مجلس کے آخر میں بیٹھا۔ جب تمام اہل مجلس اٹھ گئے تو امام نے مجھے قریب کرکے یو چھا کہ تم کون ہو؟

میں نے عرض کی میں سیابہ کا بیٹا عبدالرجمان ہوں۔ امام علیہ السلام نے جھ سے

ا جار الاتوار ص ١٣٩

پھر میرے والد نے فرمایا۔ تم اس سے خط لے کر پڑھو۔ میں نے خط لیا تو اس میں بادشاہ ہندنے تحریر کیا تھا۔

میں نے آپ کی برکت سے ہدایت پائی۔ جھے ایک کنیز بطور ہدیہ ملی ہے اور میں اسے بطور ہدیہ آپ کے پاس بھے رہا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ لباس اور زیورات اور عطر بھی روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ہزار امین افراد کا انتخاب کیا۔ پھر ان میں سے ایک سو امین افراد کو چنا۔ سو میں سے دس امین چنے اور دس میں سے ایک امین کا انتخاب کیا جس کا نام میزاب بن خباب ہے۔ چنانچہ اس کنیز کے ہمراہ میں اسے روانہ کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر لاکق اعتماد شخص میری نظر میں کوئی نہیں تھالہذا میں اسے بڑھ آپ آپ کے بیاس بھی رہا ہوں۔

میرے والد ماجد امام صادق یے اسکی طرف رخ کرکے فرمایا۔ اے خبیث و خائن میں اس امانت کو بھی بھی قبول نہیں کر سکتا جس میں تو نے خیانت کی ہے۔
ہندوستانی شخص نے کئی مر نیہ قتم کھائی کہ میں نے ہر گز خیانت نہیں کی۔
میرے والد نے فرمایا۔ اگر تیرا یہ لباس تیری خیانت کی گواہی دے تو کیا تو مسلمان ہوجائے گا؟

اس نے کہا۔ مجھے مسلمان بنے سے معاف رکھیں۔

بعد ازال میرے والد نے فرمایا۔ پھر تو نے جو خیانت کی ہے وہ خیانت بادشاہ ہند کو لکھ کر بھیج دے۔

ہندی نے کہا اگر آپ کو اس کے متعلق علم ہے تو آپ ہی بادشاہ کو لکھ بھیجیں ہندی کے کاندھے پر اونی شال تھی۔ میرے والد ماجد علیہ السلام نے فرمایا یہ چادر زمین پر رکھو۔ پھر انہوں نے دور کعت نماز اداکی اور نمازے فارغ ہوکر سر تجدے میں رکھا تو میں نے سناوہ کہ رہے تھے۔

مجھ پر تئیں ہزار در ہم بنتی تھی۔



الوصلت ہروی نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے اپنے والد ماجد امام موکیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن اپنے والد ماجد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ایک دوست نے آکر کما کہ دروازے کے باہر کچھ لوگ جمع ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔

میرے والد نے مجھے محم دیا کہ باہر جاکر دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جن پر کچھ سامان لدا ہوا ہے اور ایک شخص اونٹ پر سوار ہے۔ میں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے؟

اس نے کما میں ہندوستان سے آیا ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا پاہتا ہوں۔

میں نے واپس آگر والد ماجد کی خدمت میں آگر ہندی کے آنے کا ذکر کیا تو میرے والد ماجد علیہ السلام نے فرمایا۔ اس ناپاک خائن کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ وہ کافی د بر تک دروازے پر کھڑا ہو کر انظار کرتا رہا۔ پھر بزید بن سلیمان اور مجمد بن سلیمان کی سفارش سے اسے اندر آنے کی اجازت ملی۔

ہندی نے دو زانو ہو کر امام علیہ السلام کو سلام کیا اور کما میں ہندوستانی شخص ہوں میرے بادشاہ نے کچھ ہدایا و تحاکف دے کر مجھے آپؓ کی خدمت میں بھیجالیکن آپؓ نے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت تک نہ دی۔ کیا اولادِ انبیاء اپنے مہمانوں سے میں سلوک کرتی ہے؟

ميرے والد نے کچھ وير اپناسر جھكايا اور فرمايا۔ تمهيں ابھي اس كا علم ہوج \_ گا۔

اللهم انى اسئلك بماقد العزمن عرشك ومنتهى الرحمة ان تصلّى على محمّد و ال محمّد عبدك و رسولك وامينك فى خلقك ان نأذن لغرو هذا الهندى ان يتطق بلسان عربى مبين يسمعه من فى المجلس من اوليا ئناليكون زلك عندهم اية من زيات اهل البيت فيزدا دو ايمانا مع ايمانهم

خدایا تجھے عرش کے ستون اور اپنی انتهائے رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے ہدے اور رسول اور اپنی مخلوق میں اپنے امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھے۔ خدایا اس ہندی کی چادر کو اجازت دے کہ وہ فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کرے۔ جے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست سن سکیس تاکہ یہ اہل بیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار پائے اور ان کے ایمان میں اضافیہ کا سب ہو۔

پھر آپ نے اونی چاور کو تھم دیا کہ مجھے جو پچھ علم ہے میان کر۔ امام علیہ السلام نے جو نمی یہ فرمایا تو ایک دنبہ نمودار ہوا اور کما کہ۔ فرزند رسول! بادشاہ نے اسے امین سمجھ کر کنیز اور تحاکف کے متعلق بہت زیادہ تھیجت کی۔ جب ہم نے پچھ راہ طے کی تو بارش برسنے لگی۔ بارش سے ہمارا تمام سامان بھیگ گیا۔ پچھ دیر بعد بادل ہٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ کنیز کے پاس ہمارا ایک خادم تھا جے اس نے آواز دے کر بلایا اور اسے پچھ سامان لانے کے بہانے قریبی شہر روانہ کیا۔ پھر اس نے کنیز کو صدا دی اور کما کہ ہم نے یہ خیمہ وھوپ میں لگایا ہے۔ تم اس خیمے میں آگر اپنا جم اور لباس خنگ کرو۔ کنیز خیمہ میں گئے۔ اس کی نگاہ اس کے پاؤل پر پڑی تو اس کی نیت میں فور آگیا اور کنیز کو خیانت پر راضی کرلیا۔

ہندی سے دیکھ کر انتائی پریٹان ہوا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی طلب کرنے لگا۔ چادر اٹھاؤ اور اپنے طلب کرنے لگا۔ چادر اٹھاؤ اور اپنے

گلے میں ڈالو۔ اس نے جیسے ہی چادر اٹھا کر گلے میں ڈالی تو چادر اس کے گلے میں اس طرح سے لیٹ گئی کہ اس کی روح نکلنے کے قریب آگئی اور اس کا چرہ سیاہ ہو گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا۔ چادر تم اسے چھوڑ دو تاکہ یہ آپنے بادشاہ کے پاس جائے اور وہی اسے مزادے۔

چادر نے اس کے گلے کو چھوڑ دیا۔ پھر ہندی نے کا نیٹے ہوئے ہدیہ قبول کرنے کا درخواست کی۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو مسلمان ہوجائے تو میں کنیز تجھے دے دول گا۔ لیکن اس نے مسلمان ہونے سے معذرت کی۔ پھر امام علیہ السلام نے کنیز کے علاوہ باقی تحاکف قبول فرمائے اور وہ شخص سر زمین ہندکی طرف لوث گیا۔

ایک ماہ بعد بادشاہ ہند کا خط ملا۔ جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ آپ نے معمول ہدایا و تھا کف تو قبول کئے لیکن کنیز کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اور دل میں سوچا کہ شاید ان دونوں سے خطا سر زد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر میں نے اپنی جانب سے ہی ایک جھوٹا موٹا کھ کر انہیں بلایا اور کما کہ امام صادق علیہ السلام نے جھے یہ خط دوانہ کیا ہے جس میں تمہاری خیانت کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس مرحلہ پر جہیں تج یولنا چاہئے اور میں جے کے علاوہ کچھ سننا پیند نہیں کرو نگا۔

اس کے بعد ان دونوں نے مجھے تمام واقعات بلا کم وکاست سنائے اور اپنی خیانت کا اقرار کیا اور چاور کا واقعہ بھی سنایا جے سن کر میرے یقین و ایمان میں اضافہ ہوا اور میں اب اسلام کی صدافت سے متاثر ہوکر مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں۔ اشھدان لا الله الله و ان محمد اعبدہ ورسوله میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ اور اس خط کے عبد ورسول ہیں۔ اور اس خط کے چھے میں خود بھی آرہا ہوں۔

اس کا بھیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہماری حقانیت کو تشکیم کرلیں گے اور ہم ہے محبت کریں گے۔ بیس خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے والد حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارے شیعہ بہترین لوگ ہوا کرتے تھے۔ کی قبیلہ بیس اگر کوئی امام مجد یا مؤذن ہوتا تو ہمارا شیعہ ہی ہوتا تھا۔ اگر کسی کو اپنی امانت رکھنی مقصود ہوتی تو وہ جس کے پاس امانت رکھتا وہ ہمارا شیعہ ہی ہوتا تھا۔ لہذا تمہیس چاہئے کہ اپنے عمل و کردار کے ذریعہ سے لوگوں کو ہماری طرف وعوت دواور بے عمل بن کر لوگوں کو ہم سے تنظر نہ کرو۔ (۱)



عن ابى حمزة الثمالي قال سمعت سيّد العابدين على بن الحسين يقول لشيعته على عن ابداء الامنته فوالّذي بعث محمّداً بالحق نبياً لو ان قاتل ابى الحسين بن على بن ابى طالب ائتمتى على السيّف الذّى قتله به لاديته اليه

الا حزه ثمالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین سے سنا وہ اپنے شیعوں سے فرماتے تھے۔ تہیں امانت ادا کرنی چاہئے۔ مجھے اس ذات کی قتم! جس نے حجم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اگر میرے والد امام حسین علیہ السلام کا قاتل میرے پاس وہ تکوار آکر امانت رکھے جس سے اس نے میرے والد کو قتل کیا تھا تو میں اس کی وہ امانت بھی اسے والیس کردوں گا۔ (۲)

عن معاوية بن وهب قال قلت لابى عبدالله كيف ينبغى لنا ان نضع فيما بيننا و بين قومنا و فيما بيننا و بين خلطائنا من الناس قال فقال تؤدون الامنة وتقيمون الشهادة لهم و عليهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم.

ا۔ متدرک الوسائل کتاب فج ص ۹۹ ۲۔ لهالی صدوق ص ۱۳۹ امام موی کا ظم علیہ السلام نے فرمایا۔ چند روز بعد بادشاہ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیااور مدیند آگیا اور وہ اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ (۱)



ابالی کوفہ میں سے چند افراد کھے دان مدینہ منورہ میں رہے اور اپنی مدت اقامت کے دوران روزانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے استفادہ کرتے۔

جب انہوں نے والیس کا ارادہ کیا تو امام علیہ السلام کے سلام کی لئے آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے درخواست کی کہ امام علیہ السلام انہیں چلتے وقت کچھ تھیجت فرمائیں تو آپ نے فرمایا۔

عليكم بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه واداء الا مانة لمن ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صبحتمو وان تكونوادعاة صامتين

میں تہیں تہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی اطاعت جا لاؤ
اور اس کی نافرمانی سے پر ہیز کرو اور جو تہیں ابین بنائے اس کی امانت اسے واپس کرو
اور جو تم سے دوستی رکھے اس کے اچھے دوست بن اور تہیں خاموش مبلغ بنا چاہئے۔
انہوں نے عرض کی۔ مولا ابھلا خاموش رہ کر ہم تبلغ کیے کر سکتے ہیں۔
آپ نے فرمایا۔ ہیں نے تہیں جو پچھ کما ہے اس پر عمل کرو اور خدا کی نافرمانی
سے پچو اور کی بھی حالت ہیں صدق و امانت کو اپ ہاتھوں سے نہ جانے دو۔ اور امر
بالمعروف اور نمی عن المحر کے فریضہ پر عمل کرو جب لوگ تہمارے کردار کو دیکھیں
گے تو بے ساختہ کمیں گے کہ اہل بیت کی مجت کی وجہ سے ان کا کردار بلند ہوا ہے۔
ایک الانوار ن ااس ۱۳۱ نقل از فرائی و مناقب

رکھوانے والا نیک ہویابہ ہو۔ پیغیر خدا المانت داری کی تاکید کرتے تھے حی کہ باریک دھاکہ تک واپس کرتے تھے۔ اپنے ر شہ داروں کے بال آمدور فت رکھو اور الن سے نیک سلوک کرو ان کے جازوں میں شرکت کرو ان کے مریضوں کی عیادت کرو۔ کیونکہ اگر تم میں سے کوئی پر ہیزگار اور راست گو اور لوگوں سے نیک سلوک روا رکھتا ہے، تو لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ شخص جعفر بن مجمد علیہ السلام کے پیرو کاروں میں سے ہے۔ اور میں یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور ایے شخص کے طرز معاشرت کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہوں۔ کیونکہ لوگ کمیں گے کہ یہ جعفر صادق کی تربیت کا اثر ہے۔ اور جو میرے احکام کی مخالفت کرتا ہے۔ ایبا شخص ہمارے لئے نگ و عار کا ذریعہ ہے۔ اور جو میرے احکام کی مخالفت کرتا ہے۔ ایبا شخص ہمارے لئے نگ و عار کا ذریعہ ہے۔ اس کا کردار تو دیکھو۔ (۱)

ا وسائل كتاب عشره ص ٢٩٦

معاوید بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ مولا! یہ بتائیں ہم اپنے رشتہ داروں سے اور رشتہ داروں کے علادہ دوسرے لوگوں سے کس طرح کا سلوک روار کھیں ؟

آپ نے فرمایا۔ تہیں امانت ادا کرنی چاہئے اور تہیں حق کی گواہی دینی چاہئے۔ خواہ ان کے مفاد میں ہویا ان کے نقصان میں ہو۔ اور بیماروں کی عیادت کے لئے جانا چاہئے اور ان کے جنازوں میں شریک ہونا چاہئے۔ (۱)

عن ابى اسامة زيد الشحام قال قال لى ابو عبدالله اقرأ على من ترى ان يطيعنى منهم ويأخذ بقولى السلام و اوحيكم بتقوى الله عروجل والورع فى دينكم والا جتهادلله و صدق الحديث واداء الامنة وطول السجود و حسن الجوار فبهذا جاء محمد وادو الامنة الى من ائتمنكم عليها براً كان اوفاجرا فان رسول الله كان يأمر باداء الخيط وصلوا عشائر كم و اشهدو ا جنائزهم وعودوا مرضا هم وادو احقوقهم فان الرجل اذاورع فى دينه و صدق الحديث وادى الا مانة و حسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفرى فيسرى ذلك ويدخل على منه السرور و قيل هذا ادب جعفر و اذا كان على غير ذلك دخل على بلاؤه وعاره وقيل هذا ادب

او اسامہ زید شخام کتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جہال کہیں تہیں میرا پیرہ کار نظر آئے جو میرے فرمان پر عمل پیرا ہو تو اے میرا سلام کہو۔ میں تہیں پر ہیزگاری، پاکدامنی اور راہ خدا میں کوشش، راست گوئی اور ادائے امانت اور لمے سجدوں اور ہمایوں سے نیک سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ پینیبر خدا ہی دین لے کر آئے تھے۔

تمہارے پاس جو مخض بھی امانت رکھے تم اس کی امانت واپس کرو۔ خواہ امانت

ا۔ وسائل کتاب عشرہ ص ۲۹۵

کردیں گے۔

چند دن بعد ہارون الرشید کی طرف سے امان نامہ آیا اور اس کے ساتھ کچھ تخفے سے ایف بھی روانہ کئے۔

امان نامہ ملنے کے بعد سید کی نے اپنے آپ کو فضل بن کیلی کے حوالے کر دیا۔ ہارون نے سید کی کا پر تپاک طریقے سے استقبال کیا۔ لیکن بعد میں ہارون نے اپنے عمد کو توڑ کر کیجیٰ بن عبداللہ کو زندان میں ڈال دیا۔

ہارون چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سید بیخیٰ کو قتل کر ڈالے لیکن اسے کوئی معقول بہانہ نظر نہیں آیا تھا۔

ایک دن سلِ زیر میں سے ایک مخص نے ہارون الرشید کے پاس چنلی کھائی کہ سید بچکیٰ زندان جانے سے قبل خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی خلافت کی وعوت دیتے تھے۔ اور لوگوں سے اپنے لئے بیعت خلافت لیتے تھے۔

ہارون کو تو ایک بہانہ چاہئے تھا اس نے سید یکی کو زندان سے نکالا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اپنے عمد کی خلاف ورزی کی اور لوگوں کو اپنی خلاف کی وعوت دی۔

سيد يجيٰ نے واقعہ كى صحت سے انكار كيا تو بارون الرشيد نے زير كو اس كے سامنے آنے كا حكم ديا اور زير نے ان كے سامنے اپنا الزامات دہرائے۔

سید یکی نے فرمایا اگر میہ سچا ہے تو قتم افعائے۔ زبیری نے کما مجھے اس خدائے واحد کی قتم ہے جس کے قبضہ میں تمام کا نتات ہے، میں سچا ہوں۔

سند یجی نے فرمایا۔ نہیں اس طرح سے قتم مت کھاؤ۔ کیونکہ جب کوئی شخص اس طرح کی قتم کھائے جس میں رب العزت کی تعریف ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کردیتا ہے۔ اگر تو سچاہے تو اس طرح سے قتم کھا کر اپنی سچائی بیان کر اور اپنی

#### بابدهم

#### جھوٹ کے نقصانات



بنی عباس کے ابتدائی دور میں دو بھائیوں محمد بن عبداللہ بن امام حسن اور ابراہیم بن عبداللہ بن امام حسن نے غاصب حکومت کے خلاف خروج کیا اور شہید ہوگئے۔ ان کا بھائی بیجیٰ بن عبداللہ گر فاری کے خوف سے دیلم کی طرف نکل گیا۔

دیلم کے لوگوں نے اس سید زادے کی شایانِ شان تعظیم و توقیر کی اور پورے علاقے میں ان کا دائرہ اثر وسیع تر ہوتا گیا۔

مخروں نے ہارون الرشید کو اطلاع دی کہ اس علاقہ میں سید کی کی بن عبداللہ بن المام حسن کا اثر روز بروز وسیع ہوتا جارہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں تمہاری حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہولہذا خطرہ مینے سے پہلے ہی اس کی سرکوئی کردو۔

ہارون نے پچاس ہزار کا لشکر فضل بن کیجیٰ کی سر کروگ میں دیلم کی جانب روانہ کیا۔ جب یہ لشکر دیلم کی قریب پہنچا تو سید زادے نے کہا کہ میں جنگ کر کے اس علاقہ کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور میں جنگ کے جائے نذاکرات کروں گا۔

آخر کار سید یجی بن عبداللہ اور فضل بن یجی کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اور مذاکرات کے جس میں علاء و فقہا مذاکرات کے متیجہ میں میہ سے پایا کہ اگر ہارون امان نامہ لکھ دے جس میں علاء و فقہا اور بزرگان بنی ہاشم کی گواہی موجود ہو توسید یجی اپنے آپ کو فضل بن یجی کے سپر د

لیکن وہ ان کے ایمانی درجہ سے بالکل باخبر تھا۔

منصور کا خط جیسے ہی انہیں ملا تو انہوں نے جواب ہیں یہ تحریر کیا۔ آپ چونکہ امام علیہ السلام کے مقرر کردہ نائب ہیں! لہذا آپ سے میری ایک چھوٹی می استدعا ہو آگر آپ نے میری استدعا قبول کرلی تو ہیں سمجھوں گاکہ آپ اپ دعویٰ ہیں سچھوں ہیں۔ اور اس وقت میں بوڑھا ہیں۔ اور وہ استدعا یہ ہے کہ میرے پاس کافی کنیزیں ہیں۔ اور اس وقت میں بوڑھا ہوگیا ہوں اپنی ضعف پیری کو چھپانے کے لئے مجھے خضاب کا سارا لینا پڑتا ہے اور مجھے اس سے خاصی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مربانی فرماکر اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ امام صاحب الزمان کے انقاس قدسیہ کے تصدق میں میری سفیدی کو سیابی سے بدل طاحب الزمان کے انقاس قدسیہ کے تصدق میں میری سفیدی کو سیابی سے بدل خالے اور مجھے باربار خضاب کی زحمت سے محفوظ رکھے۔

اگر آپ کی دعا ہے ایہا ہوا تو میں آپ کا مرید بن جاؤل گا اور آپ تو خونی جانے ہیں کہ جب میں آپ کا مرید ہول گا تو اکیلا نہیں ہول گا میرے ساتھ ہزارول وسرے افراد بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوجائیں گے۔

منصور نے جب ابوالسہل اساعیل بن علی نوبیختی کا خط پڑھا تو اس کے پاؤل سے زمین نکل گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ میرے دام میں پھنے والے نہیں ہیں۔ لوگ آہتہ آہتہ منصور سے متنظر ہونے لگے اور اس کا انجام یہ ہوا کہ خلیفہ کے حکم کے تحت منصور کو ایک ہزار تازیانہ مارا گیا اور اسے صلیب پر لٹکایا گیا اور اس کے بدن کے کلڑوں کو آگ میں جلایا گیا۔ پھر اس کی خاکشر کو دریائے دجلہ کے حوالے کیا گیا۔



او بحر محدین ذکریارازی مشہور طبیب گزرا ہے۔ اس نے کیمیا گری میں ایک کتاب کھی تھی جس میں کم قیمت دھاتوں کو ملا کر سونا بنانے کی مختلف تراکیب لکھی تھیں۔

قتم اس طرح سے کھا۔ میں اللہ کی قوت و نفرت سے اپنے آپ کو خارج کرکے اپنی قوت و نفرت خدا کے حوالے کرکے کہتا ہوں کہ میرا بیان صدق پر مبنی ہے۔ قتم کے عجیب الفاظ س کر زبیر پریشان ہوا اور کھنے لگا کہ یہ کیسی قتم ہے جو تم مجھ سے اٹھوانا چاہتے ہو؟

ہارون الرشید نے زبیر سے کہا اگر تو واقعی سچا ہے تو تجھے یمی فتم کھانا ہوگ۔ مجوراً زبیر نے وہی فتم اٹھائی جو سید یجیٰ چاہتے تھے۔

ابھی قتم کھا کر وہ دربارے باہر لکلا کہ اس کا پاؤں اس طرح سے پھسلا کہ وہ سر کے بل زمین پر آیا۔ اس کی سر پر شدید چوٹ آئی اور تھوڑی ویر بعد مر گیا۔ اس کے جنازہ کو قبر ستان لایا گیا اور قبر پر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی قبر پر ہونے میں نہ آئی۔ مجبور موکر اس کی قبر پر چھت بنائی گئی اور یوں اس کا نجس بدن زیر خاک ہوا۔ (۱)

#### کے مفور طاح کے جھوٹ کا بول کھل گیا ایک

شیخ طوی رحمته الله علیه کتاب غیبت میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب الزمان کی نیات کا جھوٹا و عویٰ کرنے والون میں منصور حلاج بھی شامل ہے۔

منصور نے مشہور شیعہ عالم دین اساعیل بن علی نوبختی کو خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا کہ امام صاحب الزمان نے مجھے اپناو کیل مقرر کیا ہے اور انہوں نے مجھے مکم دیا ہے کہ میں مختجے خط لکھوں لہذا تہمارا حق ہے کہ تم میری مدد کرواور میری نیات پر ایمان لاؤ۔ اور شک سے پر ہیز کرو۔

دراصل منصور سے سمجھتا تھا کہ اساعیل بن علی نوبختی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں اور اگر میں انہیں فریب دینے میں کامیاب ہوگیا تو میری کامیابی بھینی ہوجائے گ۔

ا۔ الح ي ابن طقلقي

نے اس سے بچاس دینار لے لئے اور ذکریا سے کہا۔ تہمیں غلط فنمی ہوئی ہے۔
کیمیا گری وہ نمیں جس کے پیچھے تم ذلیل ہورہے ہو۔ کیمیا گری میہ ہے۔
طبیب کی بات من کر ذکریا ہوا متاثر ہوا اور اس نے علم طب پڑھنا شروع کیا اور
محنت کر کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس نے علم طب میں کتابیں لکھیں اور اپنے دور کا
محتاز طبیب کملایا۔ (۱)

#### کی جھوٹ تمام گناہوں کی جڑے گئے

ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہے رہنمائی طلب کی تو آپ نے فرمایا۔ اصدق ولا تکذب واذنب من المعاصی ہشتت ۔ ہے بولو جھوٹ نہ بولو اس کے بعد جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو۔ یہ من کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور بی میں کما کہ مجھے آپ نے جھوٹ ہے منع کیا ہے اور بی بیل کما کہ مجھے آپ نے جھوٹ ہے منع کیا ہے اور بی بیل لانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام گناہوں کی رخصت دے دی ہے۔ اب میں فلال بدکار عورت کے پاس جاؤں گا اور جنسی لذت حاصل کروں گا۔ وہ برائی کے لئے تیار ہو بی رہا تھا کہ اس نے دل میں سوچا۔ اگر کمی نے بوچھ لیا کہ کیا کرنے گئے تھے تو جواب میں مجھے تے بولنا ہوگا اور تی ہو لئے کی صورت میں سنگار ہونا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کر اپ نے فیطے سے باز آگیا۔ پھر اس نے اپ دل میں چوری، ڈاکے کا خیال کیا اور اس کے ساتھ سوچا کہ جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے تی ہولئے کی صورت میں میرا اس کے ساتھ سوچا کہ جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے تی ہولئے کی صورت میں میرا باتھ کٹ سکتا ہے اور مجھے بھائی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس فعل بد سے بھی رک باتھ کٹ سکتا ہے اور مجھے بھائی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس فعل بد سے بھی رک

پھر اس نے وہ کتاب سامانی بادشاہ منصور کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ کتاب پڑھ کر بہت خوش ہوااور کتاب کے مصنف کو ایک ہزار دینار بطور انعام دیئے۔
اور اس نے محمد بن زکریا رازی سے درخواست کی کہ اس نے سونا بنانے کی جو ترکیبیں درج کی ہیں اس کے مطابق سونا تیار کرکے دکھائے۔ تاکہ کتاب کی صدافت تجربہ سے ثابت ہوجائے۔

ذکریا رازی نے کما کہ اس کے لئے تو لاکھوں دینار اور مخصوص آلات اور صحیح جڑی یوٹیوں کی ضرورت ہے۔

بادشاہ نے کہا۔ آپ مت گھرائیں ہم آپ کو تمام چزیں یہاں فراہم کردیں گے۔ بادشاہ نے تمام ضروری لوازمات جمع کردیئے اور ذکریا سے کہا کہ اب تمام ضروری سامان جمع ہوچکا ہے۔ لہذا آپ ہمیں سونا تیار کرکے دکھائیں ذکریا رازی سونا نہ بنا سکا تو بردا شر مندہ ہوا۔

بادشاہ نے کہا تہمیں جھوٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر ہم اس کا تجربہ نہ کراتے تو آنے والی تسلیں بھی تمہمارے جھوٹ کے دائرے میں گر فآر رہتیں ہم نے تختی تالیف کتاب کا حق ایک ہزاروینار وے دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہیں تمہارے جھوٹ کی سزا بھی ملنی چاہئے۔

پھر اس نے علم دیا کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو اس کے سر پر اتنی دیر تک مارا جائے جب تک کتاب پھٹ نہ جائے۔ چنانچہ اس کی کتاب کو اس کے سر پر اتنی دیر تک مارا گیا۔ جب تک کتاب پھٹ نہ گئی۔ اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں عیب پیدا ہوگیا اور اس سے ہمیشہ پانی بہتا رہتا تھا اور یہ عیب مرتے دم تک اس کے ساتھ رہا۔

ذكريا ايك مرتبه يمار موا توكى طبيب كے پاس دوا لينے كے لئے كيا تو طبيب

ابه روضات الجنأت

ار انوار نعمانیه ص ۲۷۳

علیہ السلام کے جملے "سلونی تبل ان تفقدونی" کہنے کی جرأت کی تھی۔

این جوزی نے جیسے ہی سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک خاتون نے دریافت کیا تہمارا کیا خیال ہے کہ امیر المومنین سلمان فارسی کی خبر مرگ س کر ایک ہی رات میں مدائن چینچ گئے اور ان کی جمینر و تکفین کی۔ فرمایا کہ ہال درست ہے پھر اس نے پوچھا اس روایت کے متعلق کیا کتے ہو کہ خلیفہ ٹالث تین دن تک دفن نہ ہو سکے حالا نکہ امیر المومنین مدینہ ہی میں تشریف فرما تھے۔ کما ہال یہ بھی درست ہے۔ اس نے پھر کما ان میں سے امیر المومنین کا کونسا فرما تھے۔ کما ہال یہ بھی درست ہے۔ اس نے پھر کما ان میں سے امیر المومنین کا کونسا فرما تھے۔ کما ہال یہ بھی درست ہے۔ اس نے پھر کما ان میں سے امیر المومنین کا کونسا فرما تھا درست اور کونسا فلط تھا؟

یہ سن کر ابن جوزی چکرا ساگیا اور پھر سنبھل کر بولا اے خاتون اگر تو شوہر کے افان سے آئی ہے تو اس پر لعنت ہو ورنہ تجھ پر کہ تو بے جھجک یمال چلی آئی ہے۔
خاتون نے کما اے ابن جوزی کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اتم المومنین کا ٹکلنا کس ذیل میں آتا ہے۔ اس کے لئے ابن جوزی کے لئے جواب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مقاتل میں سلیمان نے زندگی میں تین مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا اور ہر دفعہ اسے رسوائی اٹھانی بڑی۔

چنانچہ ایک مرتبہ اس نے کما سلونی عمادون العرش - عرش سے او هر کی جو بات چاہو پوچھ او۔

ایک شخص نے یہ وعویٰ من کر کہا۔ جب حضرت آدم نے مج کیا تھا تو انہوں نے سرکس سے منڈوایا تھا؟

مقاتل نے کہا اللہ نے تیرے دل میں یہ سوال اس لئے ڈالا ہے کہ مجھے اس مخوث و غرور پر ذلیل کرے۔ بھلا مجھے اس کا علم کماں ہو سکتا ہے۔ دوسری دفعہ اس مقاتل نے پھریمی دعویٰ کیا کہ مجھ سے عرش کے نیچے کی تمام

اشیاء کے متعلق جو چاہو لوچھ لو۔

#### کے اسلونی کے جھوٹے وعویداروں کی رسوائی کے

تاریخ میں ابن جوزی کے نام سے دو صاحبان علم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ابن جوزی بیں یہ این جوزی بیں یہ این جوزی بیں یہ این دور کے مشہور محدث تھے۔ اور دوسری سبط ابن جوزی بیں اور وہ اہل بیت طاہرین کے عقیدت مند تھے اور تذکرۃ الخواص ان کی مشہور تالیف ہے۔ اور بیہ دوسرے برے حاضر جواب تھے۔

ایک مرتبہ وہ منبر پر بیٹھ خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا۔ علی و ابو بحر میں سے افضل کون ہے؟

تو انہوں نے کما۔ افضلهما بعدہ من کانت ابنته تحته اس جملے کے دو مطالب ہو کتے ہیں۔

ا۔ ان دونوں میں سے وہ افضل ہے جس کے گھر حضور کی بیٹی ہے۔

۲۔ اس جملہ کا دوسرا مفہوم سے ہوسکتا ہے کہ ان دو میں سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے۔

چنانچہ یہ ذو معنی س کر شیعہ اپنی جگہ اور سی اپی جگہ خوش ہوگئے۔ علامہ سبط ابن جوزی ایک مرتبہ خطبہ وے رہے تھے کہ کی نے پوچھا خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا۔ چار۔ چار۔ چار۔

چنانچہ شیعہ اس لئے خوش ہوئے کہ انہوں نے لفط چار کو تین مرتبہ دہرایا، تو یہ تعداد بارہ بنتی ہے۔ جو ان کے عقیدہ کے مطابق ہے اور سی اس لئے خوش ہوئی کہ انہوں نے لفظ چار کو تین مرتبہ مکرر کہہ کر خلفا کی تعداد چار بیان کی ہے اور یہ سی عقیدہ کے مطابق ہے۔

عبدالر جمان ائن جوزی اپنے دور کے مشہور محدث تھے۔ اور انہوں نے مولا علی

کمال ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ذرا دیکھ لینے دو۔ پھر آپ نے اوپر، نیچے، دائیس اور بائیس نگاہ دوڑائی اور فرمایا تو جریل ہے۔

ای وقت جریل نے لوگوں کی موجودگی میں پروازگی۔ اور حاضرین نے نعرہ تجبیر بند کیا۔ اور پھر مولا سے لوگوں نے پوچھاکہ آپ نے کیے جانا کہ یہ :بریل ہیں؟
آپ نے فرمایا۔ جب میں نے آسان کی جانب نگاہ کی تو آسان اول سے لے کر بالائے عرش تک میں نے نگاہ ڈالی۔ مجھے جبریل وہاں نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے زمین کا تحت الو کی تک مشاہدہ کیا تو بھی مجھے جبریل نظر نہ آئے۔ غرضیکہ میں نے تمام اطراف کو بغور دیکھا تو جبریل کمیں بھی موجود نہ تھے۔ ای لئے مجھے یقین ہوگیا کہ سوال کرنے والا ہی جبریل کمیں بھی موجود نہ تھے۔ ای لئے مجھے یقین ہوگیا کہ سوال کرنے والا ہی جبریل کمیں بھی موجود نہ تھے۔ ای لئے مجھے یقین ہوگیا کہ سوال کرنے والا ہی جبریل کمیں ہی

اس کے بعد سید نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام نے اضافیہ یقین کے لئے آسان و زمین کے اسرار دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اللہ تعالی نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ اشیں ایک مرتبہ زمین و آسان کا ارتباط دکھایا گیا۔ لیکن شان امیر المومنین کے کیا کہنے آپ آسان و زمین کے ارتباط دیکھنے کے محتاج نہ تھے اور آپ ارتباط ارص و سا دیکھے بغیر فرمایا کرتے تھے۔ لوکشف العظاء لماازودت یقینا اگر جاب ہٹادیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ ضیں ہوگا۔

## على جھوٹے کو سزامل ہی گئی گئے

احمد بن طولون ایک مشہور فرمازوا گزرا ہے۔ وہ اپ تھین کی ایک داستان سایا کرتا تھا کہ میں چھ تھا۔ ایک دن اپ والد امیر طولون کی خدمت میں گیا اور ان سے کما کہ دروازے پر بہت سے غرباء و مساکین جمع ہیں۔ آپ ان کے لئے پچھ رقم لکھ کردیں تاکہ فزانہ دارے رقم لے کران میں تقیم کی جائے۔

ایک شخص نے کھڑے ہوکر کما میں تجھ سے عرش اور تحت الثریٰ کی بات دریافت ہیں کرتا مجھے ہیں ہی بتادو کہ اصحاب کمف کے کئے کا کیارنگ تھا؟
مقاتل نے ساتو شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ تیسری مرتبہ اس نے ہی دعویٰ کیا تو ایک شخص نے پوچھا یہ بتاؤ کہ چیونئ کی انتزیاں جسم کے اگلے حصہ میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں ؟

مقاتل سے کوئی جواب نہ بن سکااور آئندہ اس دعویٰ سے توبہ کرلی۔
کوفیہ میں کی دعویٰ قادہ نے بھی کیا تھا اور کہا تھا لوگوں اس معجد میں علیٰ نے
بھی سلونی کا دعویٰ کیا تھا اور آج میں بھی اسی معجد میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ لہذا تم نے
جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔

ایک شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت سلیمان کے واقعہ میں ایک چیو نٹی کا ذکر ہے وہ چیو نٹی نر تھی یا مادہ تھی ؟

قادہ سے کوئی جواب نہ بن آیا اور شر مندگی سے سر جھالیا۔

ایک مرتبہ امام شافعی نے مکہ میں کما سلونی ماشئتم احدثکم عن کتاب الله وسنت مرتبہ امام شافعی نے مکہ میں کما سلونی ماشئتم احدثکم عن کتاب الله وسنت سے اس کا جواب دول گا۔
اس پر ایک شخص نے پوچھا اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جس نے حالت احرام میں زنبور کو مار دیا ہو؟ گروہ کتاب و سنت سے کوئی جواب نہ دے سکے۔

سيد نعمت الله جزائرى انوار نعماميه ميں لكھتے ہيں كه امير المومنين نے متعدد دفعہ دعوی فرمايا۔ سلونى قبل ان تفقدونى انى بطرق السماء اعرف منى بطرق الارض مجھ سے پوچھ لو۔ قبل اس كے كہ تم مجھے نہ پاؤميں زمين كے راستوں كى بہ نبيت آسان كے راستے زيادہ بہتر جانا ہوں۔

آپ کے دعویٰ کے بعد ایک شخص اٹھا اور کماکہ یہ بتائیں کہ جریل اس وقت

# جھوٹ کی بھاری قیمت

صفوان ساربان روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حن کے دو فرزندول میں محمد نفس زکیہ اور ایراہیم کی شادت کے بعد ایک شخص منصور دوا نقی کے پاس گیا۔ کما آپ بنبی فاطمہ سے مطمئن ہو کرنہ بیٹھیں کیونکہ جعفر بن محمد (امام صادق) نے اپنے غلام معلی بن خنیس کو حکم دیا ہے کہ وہ شیعول کو جمع کرے اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار اکٹھے کرے۔ اس طرح وہ آپ کے خلاف عنقریب مسلح خروج کرنے والے ہیں اور محمد بن عبراللہ بن حن اس کام میں ان کے شریک ہیں۔

یہ خبر س کر منصور کو بہت غصہ آیا۔ اور اس نے اپنے پچا کو جو اس وقت والی مدینہ تھا، خط لکھا کہ جعفر بن محر کو میرے پاس روانہ کرو۔

والی مدینہ نے وہ خط امام صادق کے پاس بھیجا اور کما کہ آپ کل تک یمان سے روانہ ہو جائیں۔

صفوان کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے تھم دیا کہ تم اونٹ تیار کرو ہمیں کل عراق جانا ہے۔

امام علیہ السلام سفر طے کرنے کے بعد منصور کے دربار میں پنیچ تو اس نے پہلے تو آپ کی خوب خاطر مدارات کی پھر آہتہ آہتہ شکوے ظاہر کرنے لگا اور کما کہ آپ اپنے اپنے علام معلیٰ بن خنیس کو اسلحہ کی جمع آوری پر مامور کیا ہوا ہے اور آپ جمارے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں۔

یہ س کر امام علیہ السلام نے فرمایا۔ خداکی پناہ یہ مجھ پر جھوٹ و افتراء ہے۔ منصور نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ قتم کھائیں۔ آپٹ نے قتم کھائی۔ منصور نے کہا کہ آپ طلاق و عماق کی قتم کھائیں (۱)

ا۔ (دور جابلیت میں قتم اس طرح سے کھائی جاتی تھی کہ اگر سے بات کی قامت ہوئی تو میری دوی کو طلاق ہوجائے گی اور میرے غلام آزاد ہوجائیں گے)

یہ من کر میرے باپ نے کہا کہ تم کاغذ قلم دوات لاؤ۔ میں ابھی لکھ کر دیتا ہوں۔ میں کاغذ قلم لینے کے لئے گھر میں گیا تو میں نے ایک کنیز کو ایک غلام کے ماتھ ناشائت فعل میں مصروف دیکھا۔ میں قلم دوات لے کر امیر کے پاس گیالیکن میں نے کنیز اور خادم کے متعلق ایک لفظ تک ان کے سامنے نہ کہا۔

کنیز کو ڈر تھا کہ کمیں میں ان کی بدکاری کی خبر نہ کردوں لہذا اس نے حفظ مانقدم کے طور پر میرے باپ کے پاس شکایت کی کہ میں نے اس سے وست درازی کی کوشش کی ہے۔

میرے باپ کو کنیز کی بات کا یقین ہوگیا اور ایک خادم کے نام پر ایک رقعہ تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حال رقعہ بذا کو فوراً قتل کردو اور اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ رقعہ کو لفافنہ میں بند کیا اور وہ لفافنہ مجھے دیا۔ میں لفافہ لے کر بذکورہ شخص کے پاس جارہا تھا کہ اتفاق ہے مجھے وہی کنیز راہتے میں ملی اور پوچھا کہاں جارہ ہو؟ میں نے بتایا امیر نے فلال خادم کے نام رقعہ دیا ہے۔ میں رقعہ پہنچانے جارہا موں۔ اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو۔ میں تم سے جلد خط پہنچادوں گی۔ میں نے خط موں۔ اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو۔ میں تم سے جلد خط پہنچادوں گی۔ میں نے خط کے مضمون سے ناواقف تھا۔ چنانچہ وہ خط لے کر تیزی سے اس خادم کے پاس گیا۔ خط کے خادم نے جیسے ہی رقعہ پڑھا تو اس نے بور لیخ اس کا سر قلم کردیا اور سر لے کر امیر کے پاس گیا۔

امير سر ديكي كر جيران ہوا اور انہوں نے مجھے بلايا اور پورا واقعہ سننے كى خواہش ظاہر كى۔ بيس نے انہيں تمام حالات سنائے تو انہوں نے حكم ديا كہ كنيز كو فى الفور حاضر كيا جائے۔ جب كنيز حاضر ہوئى تو انہوں نے حكم جارى كيا كہ اسكا سر قلم كرديا جائے۔ چنانچہ اس كنيز كو بھى جلاد نے قتل كرديا۔ اس طرح سے جھوٹا اپنے كيفر كردار كو پہنچ گيا۔



ایک دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں کل رات
سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے کما اٹھیں۔ میں اٹھا تو
دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا ہے، اور
وہ ڈنڈا لئے بیٹھ ہوئے شخص کے منہ میں داخل کرتا ہے یمال تک کہ اس کے شانوں
کے درمیان سے وہی ڈنڈا نکالتا ہے۔ پھر دوبارہ ای عمل کو دہراتا ہے۔ میں نے
ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟

اس نے مجھے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور اسے عذاب دیا جارہا ہے۔ قبر میں جھوٹے کو اسی طرح سے عذاب دیا جاتا ہے۔ (۱)

#### جھوٹا خوشامدی کی ا

تاریخ حبیب السیر میں مرقوم ہے کہ جس زمانے میں سلطان حسین بأیقر انے خراسان وزابل میں حکومت قائم کی۔ اس وقت آذربلئجان کے علاقے پر لیعقوب مرزا کی حکومت تھی۔

ان دونوں بادشاہوں میں بوی دوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو قیمتی تحالف بھیجا کرتے تھے۔

ایک دفعہ سلطان حین بایقر انے یعقوب مرزاکو خط لکھا اور خط کے ساتھ کچھ فیمتی تخالف بھی شامل کئے۔ اور اپنے ایک درباری کو بلایا جس کا نام امیر حسن ابدوروی تھا۔ اے بلاکر خط اور تمام تخالف اس کے حوالے کئے اور کہا کہ تم اسے سلطانِ

ا منتنى الامال ج اص ٣٣٨

آپ نے فرمایا۔ منصور! عجیب بات ہے میں نے خداکی قتم کھائی ہے لیکن مختجے
اس پر یقین شیں آیا اور اب زمانہ جاہلیت کی قتم اٹھوانا چاہتے ہو؟
منصور نے غصہ سے کما آپ میرے سامنے اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا اظہار کیوں نہ کروں جب کہ اللہ نے ہمیں علم
و حکمت کی کان بنایا ہے۔

منصور نے کہا میں ابھی آپ کے سامنے وہ شخص ظاہر کرتا ہوں جس نے مجھے تہارے متعلق بید اطلاع دی ہے۔ اطلاع دینے والا دربار میں پیش ہوا اور کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔

امام عليه السلام نے فرمايا كه قتم كھاؤد اس نے فوراً قتم كھاتى ہوئے كما واللّه الّذى لااله إلاّ هوالطالب الغالب الحتى القيتوم اس ذات كى قتم جس كے علاوہ كوئى عبادت كے لائق نہيں جو طالب ہے اور جو غالب اور حى و قيوم ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تم ہے اس طرح کی قتم قبول نہیں کروں گا۔
کیونکہ جو شخص اللہ کی صفات کمالیہ کے ساتھ قتم اٹھائے تو اللہ اس کی جلد گرفت
نہیں کرتا۔ تم میرے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ قتم کھاؤ اور کہو کہ میں اس وقت
اللہ کی قدرت و سلطنت ہے اپنے آپ کو اپنی قوت و طاقت کے حوالے کرکے کہنا
ہوں کہ میں سیا ہوں۔

الغرض اس بد بخت نے انہی الفاط میں قتم کھائی۔ وہ ای وقت گرا اور مر گیا۔ اور یول جان دے کر اس نے جھوٹ کی بھاری قیت چکائی۔

اس کا یہ انجام دیکھ کر منصور گھراگیا اور کہا میں آئندہ آپ کے متعلق کی کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا۔ (۱)

ا ختنی الامال ج ۲ ص ۱۰۲

قاصد جب كتاب لے كر آيا تو سلطان يعقوب نے جيے ہى كتاب كا سرورق الثايا تو وہ كليات جامى كى جائے ابن عربى كى فياحات معية تقى۔

سلطان نے قاصد سے کہا جمہیں جھوٹ یو لتے ہوئے حیا آنی جائے تھیٰ یہ کلیات جامی نہیں بلعہ فتوحات محیة ہے۔

ید دیکھ کر قاصد کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انتائی شر مندہ ہوا۔ اور ای شر مندہ ہوا۔ اور ای شر مندگی کی وجہ سے سلطان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا اور جواب کا انتظار کئے بغیر دہاں سے واپس چل دیا اور کما کرتا تھا کہ کاش اس رسوائی سے پہلے میں مرگیا ہوتا تو بہتر تھا۔ (۱)



رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی کو والی شام معاویہ نے خلیفہ عثمان کے فرمان کے تحت شام سے مدینہ روانہ کیا۔

تیز اونٹ پر مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے ان کی رانیں زخمی تھیں۔ ان میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی۔ زخمی حالت میں اپنے عصا پر ٹیک لگائے وربار عثمان میں پیش ہوئے۔ انہوں نے ملاحظہ کیا کہ خلیفہ کے سامنے در ہم و دینار کا بہت بوا دھر لگا ہوا ہے اور لوگ بھی اس نیت سے آن کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ دولت تقسیم ہو تو انہیں بھی کچے حصہ مل جائے۔

جب ابوذر کی نظر اس دولت پر پڑی تو خلیفہ سے پوچھا یہ کس کی دولت ہے؟ خلیفہ نے کما اطراف کے گورنرون نے ایک لاکھ درہم رواند کئے ہیں اور میں چاہتا ہول کہ ایک لاکھ درہم مزید آجائیں تو اسے مسلمانوں میں تقییم کروں۔

ا خزينة الجوابر جاه عنكى تهران ص ٣٣٢

آذربائیجان کے پاس لے جاؤ اور جاتے وقت کہا کہ تم ہمارے کتب خانہ جاؤ اور وہاں سے مولانا جامی کا مجموعہ کلام کلیات جامی بھی لے لو اور وہ کتاب بھی ہماری طرف سے امیز کو بطور ہدید پہنچاؤ۔

امیر حیین ایبوردی کتب خانہ گیا اور کتب خانہ کے مدیر کو سلطان کا تھم سایا تو اس نے خلطی سے کلیات جائی کی جائے ابن عربی کی فقوعات معیّہ اٹھا کر اسکے حوالے کردی۔ دونوں کتابوں کا جم ایک تھا۔ قاصد نے بھی کتاب کھولنے کی زحمت نہ کی۔ الغرض ایک طویل اور اکتا دینے والا سفر طے کرکے وہ سلطانِ آذربلئجان کے پاس پہنچا۔ سلطان نے قاصد کی بوی عزت و تکریم کی اور اس سے سلطان بایقر اکی خیریت دریافت کی تو راس کی اولاد اور اس کے تمام مصاحبین کی فردا فردا فیریت دریافت کر تا رہا اور آخر بین اس نے قاصد سے خود اس کی فیریت دریافت کی۔ تو اس نے کہا۔ الحمد اللہ میں بالکل ہشاش ہواں۔

ملطان آذربلئجان نے کہا۔ سفر طویل ہے دو ماہ کا سفر ہے مجھے یقین ہے کہ تم ضرور تھکے ہوئے ہوگے۔

قاصد نے خوشامدی لہجہ میں کہا۔ جناب میں بالکل نہیں تھکا، کیونکہ جس منزل پر بھی مجھے تھکن کا احساس ہوتا تھا تو میں کلیات جامی کو اٹھا کر پڑھنے لگ جاتا تھا اور اس سے میری تمام تکان دور ہوجاتی تھی۔ سلطان بایقر اپنے آپ کے لئے کلیات جامی کا نسخہ روانہ کیا ہے اور میں بھی تمام راہ اس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔

یہ سن کر یعقوب مرزابے حد خوش ہوا اور کہنے لگا میں بھی ایک مدت سے یہ کتاب علاش کر رہا تھا لیکن یہ کتاب مجھے نہیں مل سکی تھی اور اب سلطان بأیقر اکا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے روانہ کی ہے۔ آپ مجھے جلدی سے وہ کتاب لادیں۔ قاصد نے نوکر کو تھم دیا کہ سامان کی فلال بوری میں وہ کتاب موجود ہے، لے آؤ۔

میں گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلووں اور ان کی پشتون کو داعا جائے گا (انہیں کہا جائے گا) ہے وہی تو ہے جے تم اپنے لئے جمع کرتے تھے تو اینے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔

خلیفہ نے ناراض ہو کر کہا۔ تو یوڑھا اور پاگل ہو چکا ہے۔ اگر مجھے تہمارے متعلق صحبت رسول کا خیال نہ ہو تا تو میں مجھے قتل کردیتا۔

ابوذر ؓ نے کہا۔ تو جھوٹ کہتا ہے تو مجھے قتل نہیں کرسکتا۔ مجھے پیغیبر اسلام نے فرمایا تھا۔ ابوذر ؓ! لوگ تجھے نہ تو دین سے نکال سکیں گے اور نہ ہی تجھے قتل کر سکیں گے۔

آج بھی مجھ میں اتنی عقل باتی ہے کہ میں تجھے وہ حدیث سنا سکتا ہوں جو رسول خدا نے تمہارے متعلق فرمائی تھی۔

خلفہ نے کہا۔ تورسول خدانے کیا کہا تھا؟

ابوزر نے کہا۔ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ابدالعاص کے گھرانے کے افراد تمیں ہوجائیں گے تو وہ مالِ خدا میں ناجائز تصرف کریں گے اور مال خدا کو اپنے ہاتھوں میں ہی گردش دیں گے۔ لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے اور مردان خدا اور صحابہ پینجبر پر ظلم و سنائیں گے اور مردان خدا اور صحابہ پینجبر پر ظلم و سنم کریں گے۔

خلفہ نے حدیث س کر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کما کیا تم میں سے کسی نے بھی بیہ حدیث تی ہے؟

سب نے کہا۔ ہم نے یہ حدیث نہیں سی۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا۔ اور ان سے کہا گیا دیکھیں ابوذر نے رسول کریم پر کتنا بوا جھوٹ باندھا۔

حضرت علی نے فرمایا۔ ابوذر کو جھوٹانہ کمو کیونکہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ

او ذر نے کما۔ ایک لاکھ درجم زیادہ بیں یا جار درجم؟ خلیفہ نے کما۔ ایک لاکھ درجم زیادہ بیں۔

ابوذر نے کہا۔ تمہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ہم اکٹے مل کر ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے آپ اس وقت بہت اداس تھے، آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاضر آپ نے ہم سے کوئی خاص گفتگو نہ فرمائی اور جب ہم صبح آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے تو آپ برے خوش تھے۔ ہم نے آپ سے بوچھایا رسول اللہ ! رات آپ اواس کیوں تھے ؟

آپ ئے فرمایا۔ رات میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے چار دینا گا گئے تھے ان کی وجہ سے میں ساری رات بے چین رہا کہ کمیں ان کی تقییم سے پہلے موت نہ آجائے اور اب میں نے وہ چار دینار تقییم کردیے ہیں اس لئے خوش ہوں۔ خلیفہ نے کعب الاحبار کی طرف دیکھا اور کما تہمارا کیا خیال ہے کہ اگر خلیفہ کچھ مال تقییم کرے اور کچھ مال اپنے پاس رکھ لے تو اس میں کوئی مضا نقہ ہے ؟ معب الاحبار نے کما اگر خلیفہ ایک ایبا محل تعمیر کرائے جس کی ایک این سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو تو بھی اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو تو بھی اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ ابوذر کو غصہ آیا اپنا عصا کعب الاحبار کے سر پر مار کر کما یمودی عورت کے بیٹے! احکام اسلام سے بچھے کیا واسط ؟ تو سچا ہے یا اللہ ؟ اللہ کا واضح ترین فرمان ہے۔ احکام اسلام سے بچھے کیا واسط ؟ تو سچا ہے یا اللہ ؟ اللہ کا واضح ترین فرمان ہے۔ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشر ہم بعذاب الیم یوم یحمٰی علیها فی نار جھنّم فتکویٰ بھاجبا ہم وجنوبهم وظهو رہم ہذا یوم یحمٰی علیها فی نار جھنّم فتکویٰ بھاجبا ہم وجنوبهم وظھو رہم ہذا

وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھی کرتے ہیں اور اے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ جس دن اس سونا چاندی کو دوزخ کی آگ

کے راہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے کھار کے اس مذموم ارادہ سے اپنے حبیب کو باخبر کردیا۔ تو حضرت ابوذر ؓ نے ایک کپڑے میں آپ کو چھیا کر اپنی بہت پر اٹھا لیا۔
راج میں گروہ کفار نے ابوذر ؓ سے پوچھا تم نے بہت پر کیا اٹھایا ہوا ہے ؟
انہوں نے کہا میں نے بہت پر محمہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ کفار نے خیال کیا کہ ابوذر ؓ ہم نے ذاق کر رہا ہے۔ کھلا یہ کسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں محمہ کا بہتہ بتائے اس لئے انہول نے ابول کے انہول کے انہول کے اور وہ رسول ؓ خدا کو سلامت لے گئے۔ (۱)

# کی خوشامد کمینگی کی علامت ہے گئے

کریم خان زند ایک مشہور فرمال روا تھے۔ وہ روزانہ صبح سے چاشت تک دربار عام کیا کرتے ہے جا شت تک دربار عام کیا کرتے ہے جس میں مظلوم اور سم رسیدہ افراد سے ملاقات کرتے اور ساکلین کی درخواسیں سنا کرتے تھے۔

ایک دن ایک مکار مخص ان کے دربار میں آیا اور آتے ہی بے ساختہ رونے لگا کہ کسی طور سے اس کا سیاب اشک مخصفے میں نہیں آتا تھا اور کثرتِ گرید کی وجہ سے پچھ کمہ نہیں سکتا تھا۔

کریم خان نے کہا اس مظلوم کو فی الحال ہماری آرام گاہ میں بٹھاؤ اور جب اس کی طبعیت سنبھل جائے تو اسے ہمارے یاس پیش کرو۔

کچھ دیر بعد اس کی طبعیت حال ہوئی تواہے کریم خان کے پاس لایا گیا۔
بادشاہ نے پوچھا کہ آپ پر کس نے ظلم کیا ہے کہ آپ اتنا رورہے تھے؟
اس نے کہا مجھ پر کس نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں شکم مادر
سے بی نابینا پیدا ہوا تھا اور پوری زندگی اندھیروں میں ہمر ہوئی۔

ا۔ اخلاق روحی

عليه وآله وسلم سے خود ساآپ نے قرمایا۔ مااظلت الخفراء ولا اقلت الغبراء على ذى الحجة اصدق من ابى ذر .

"آسان نے کسی شخص پر سامیہ نہیں کیا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنی پشت پر نہیں اٹھایا جو ابو ذرؓ سے زیادہ سیا ہو"

وہ تمام مجمع جو چند منٹ پہلے ابوذر کو جھٹلا چکا تھا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ کہ ہم نے پینمبر اکرم کو ابوذر کے متعلق میہ کہتے ہوئے سنا ہے اور علی کچ کہ رہے میں۔

الدؤر گی آنکھوں سے آنسو مکینے لگے اور کمالوگو! تم پر افسوس تم نے مالِ دنیا کے لئے اپنی گردنوں کو دراز کیا ہوا ہے اور مجھے جھوٹا کہتے ہو اور بیہ سمجھتے ہو کہ میں اس بر حموث یو لتا ہوں۔ پھر ایوذر نے خلیفہ سے خطاب کر کے کما۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کون بہتر ہے ؟

خلیفہ نے کما تو تہمارا کیا خیال ہے کہ تم ہم سے بہتر ہو۔

الدور نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ کیونکہ وفات پیٹمبر سے لے کر آج تک میں نے ایک جبہ میں گزارا کیا ہے اور میں نے دینار کے بدلے اپنا دین فروخت نہیں کیا جبکہ تم نے دین میں کئی بدعتیں واخل کی ہیں اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تم نے اپنا دین خراب کرلیا ہے۔ تم نے مال خداوندی میں ناجائز تصر فات کئے ہیں اللہ تعالی تم سے اس کا حساب لے گا اور مجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ (۱)



ایک مرتبه کفار کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ

ا حيات القلوب ج م ص ١٤٢



جاء رجل الى رسول الله "فقال يا رسول الله ماعمل اهل النّار قال الكذب اذا اكذب العبد فجر واذا فجر كفر واذا كفر دخل النّار

ایک مخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یارسول اللہ ؟ اہل دوزخ کا کردار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ کیونکہ جب کوئی مخص جھوٹ بولنا۔ کیونکہ جب کوئی مخص جھوٹ بولنا ہے تو وہ حق سے دور ہوجاتا ہے اور جب کوئی حق سے دور ہوتا ہے تو کا فر ہوجاتا ہے۔ اور جب کا فر ہوتا ہے تو دوز جمیں داخل ہوتا ہے۔ (۱) قال دجل له المؤمن یزنی قال قدیکون ذلك قال المؤمن یسرق قال قدیکون ذلك

لايؤمنون

قال يارسول الله المؤمن يكذب قال لا قال الله انما يفترى الكذب الذين

ایک مخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا مومن زنا کرتا ہے آپ نے فرمایا ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس نے عرض کی تو کیا مومن چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ممکن ہے۔ اس نے عرض کی تو کیا مومن جھوٹ بولٹا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے جھوٹ وہی یو لتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ (۲)

قال امير المؤمنين لايجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده وقال ايضا لا يصلح الكذب جدولا هذل ولا ان يعد احدكم صبيته ثمّ لايغى له ان الضاد الكذب يهدى الى الفجور والفجور يهدى الى النّار

ا۔ متدرک الوسائل کتاب مج ص ۱۰۱ ۲۔ متدرک الوسائل کتاب مج ص ۱۰۰ کل میں آپ کے والد مرحوم کے مزار پر گیا اور میں نے وہاں رو رو کر دعا ما گی یاں تک کہ روتے ہوئے مجھے نیند آگئ۔ خواب میں ایک بزرگ شخصیت کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے مجھے سے فرمایا۔ میں کریم خان زند کا والد ابوالو کیل ہوں۔ میں نے مجھے شفا مخشی اور مجھے بینا کردیا ہے۔ یہ کہ کر انہوں نے اپنا دست شفقت میری آنکھوں پر پھیرا۔ پھر میں میدار ہو گیا۔ جیسے ہی میں میدار ہوا تو میں نے اپنی میری آنکھوں پر پھیرا۔ پھر میں میدار ہو گیا۔ جیسے ہی میں میدار ہوا تو میں نے اپنے آپ آپ کو بینا پایا اب میں آپ کے پاس کی کے ظلم کی شکایت کرنے نہیں آیا بلید آپ کے والد مرحوم کے روحانی تھرف کا عرض کرنے آیا ہوں اور یہ جو آپ نے سیاب اشکریہ کے آنو تھے۔

آپ کے والد ماجد کے روحانی تصرف کی وجہ سے میں آج دیکھنے کے لا کُق ہوا تو آپ کے دربار میں چلا آیا تاکہ میں میہ عرض کر سکول کہ میہ بندہ ہمیشہ آپ پر فدارے گا اور کی فتم کی خدمت سے در لینے نہ کرے گا۔

بیا سن کر کریم خان نے علم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ انہوں نے جلاد کو علم دیا کہ اس کی آئسیں نکال لے۔ دربار میں موجود تمام لوگوں نے عفو و رحم کی درخواست کے۔ کریم خان نے لوگوں کے کہنے پر اس کی آئسیں تونہ نکلوائیں البتہ علم دیا کہ اسے خوب پیٹا جائے۔

جب وہ بٹ رہا تھا تو کر یم خان زندنے کہا یہ شخص جھوٹا اور مکار ہے اور اس کمینہ کے پاس خوشامد کا ہتھیار ہے۔ یہ بدخت ای ہتھیار سے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا باپ جب تک زندہ رہا وہ چوریال کیا کرتا تھا۔ اور جب میں اپنی ہمت سے اس مقام پر پہنچا تو کسی خوشامدی نے اس کا مقبرہ تعمیر کردیا۔ اور آج بہتر تو یمی ہوتا کہ میں اس کی آٹکھیں دوبارہ حاصل کرتا۔ (۱)

ا۔ اخلاق روحی ص ۲۲

خدمت گزاروں میں ہوگا اور بیہ حقیراعالم انسانیت کے رہبر کی توجہ کا حق وار قرار پائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اس وقت تک ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ خواہ وہ بنمی نداق میں ہویا جان ہو جھ کر ہو۔ آپ نے فرمایا جھوٹ کی طور بھی زیبا نہیں نہ جان ہو جھ کر اور نہ بنمی نداق میں اور کھا تا اور کھی بھی اپنے پچوں سے وعدہ کرکے وعدہ خلافی نہ کرنا۔ جھوٹ برائی کی راہ دکھا تا ہے اور برائی دوزخ کی راہ دکھاتی ہے۔ (1)

في وصيّة النبيّ لعليّ قال يا عليّ انّ الله يحب الكذب في الصلاح وابفض الصدق في الفساد الى ان قال يا على ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب وعدتك لزوجتك والاصلاح بين النّاس

رسول خدا صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جو وصیتیں فرمائیں۔ ان میں یہ بھی تھی کی اے علی ! الله اصلاح و آمیزش کے لئے الله جھوٹ کو پہند کرتا۔ ہا اور الله اس کے کو ناپند کرتا ہے جو فساد کا موجب ہو۔ پھر فرمایا یا علی ! تین مواقی پر

جھوٹ یو لنا در ست ہے۔

- ا) جنگی جال کے لئے
- ا) یوی سے وعدہ کرتے یس
- ٣) لوگوں کی اصلاح کے لئے۔ (٢)

ان گزارشات پر جلد اول تمام ہوئی اور امید ہے کہ یہ حقیر ترین رسالہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا اور اس حقیر کا شار دین کے

ا۔ وسائل کتاب فج ص ۲۷۷

۲۔ وسائل کتاب جج ص ۲۹۷

# حسن على بك دبوك

# بحول كيليح باتصوريا سلامي كهانيال

حضرت مقداد ابن عمرة حضرت سلمان فارسي حضرت عمار ابن ياسر حضرت مالك اشترا حضرت حبيب ابن مظامرة حضرت مليثم تمآرا حضرت كميل ابن زيادً حفرت سعيد ابن جبيرة امير مختار حفرت جزة صدقه کی برکت روٹی کی برکت

حزت ر" حضرت عباس علمدارً حضرت على اكبرٌ حضرت مسلم بن عقيلًا . حضرت قاسم بن حسنً ننفح على اصغرٌ محمد بن ابی سعید عبرالله بن حسنً حضرت العطالب حضرت جعفر طيارً حفرت مصعب بن عمير" حضرت الوذر غفاريٌ

# حَسِنَ عَلِیْ بِی کُی کُی مطبوعہ دیدہ زیب

#### علميكتابيس

سورهٔ يس باترجمه أشرح قرآن جلداول مورة يس مات مبين بالرجمه إيند تاريخ ۵جلدی باترجمه اقلب سليم ن سوره ۲ چلدس وعائے کمیل ٢ جلدي گنامان کبیره 2.76 كيفر گنامان كبيره صريث كساء 271 دعائے جوش کبیر معراج 2.76 مدية الشيعه وعائے تدیہ 2.76 ورس اخلاق 2.76 دعائے تور بازجمه كلدسته مناحات وعائے مشلول دعائے عرف بازجمہ جواب حاضر ہے دعائے سات اتوسل بازجمہ زبارات جہاردہ معصوبین اعمال ماه رمضان بازجمه ازيارت آل يس تعقیبات نماز یاک سائز گرایک جنت تخذالمؤمنين ياكث سائز مثالي خواتين

بچوں کیلئے باتصویر کہانیاں بھی دستیاب ہیں

التال والروز مكارات والتال والروز مكارات والتال والروز والتال والروز والتال والروز والتال وا